Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

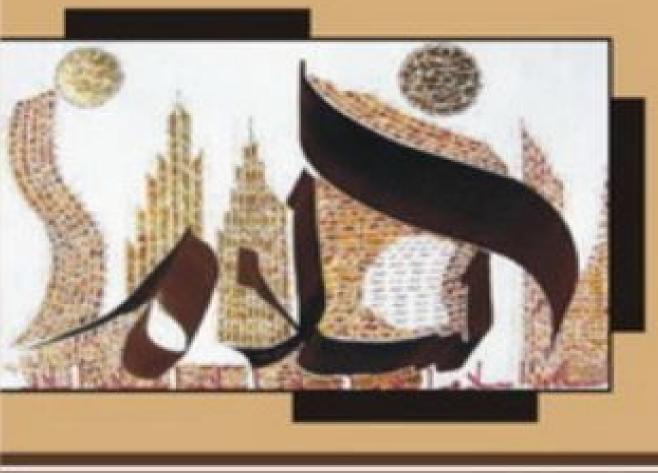



J-Mai

# WWW.PDFB00KSFREE.PK





## PDFB00KSFREE.PK

بإشم نديم

علم وعرفان پبلشرز

الحمد ماركيث ،40-أردوبازار الاجور

(ن): 37232336 - 37232336

## جمله حقوق تجق ناشر تحفوظ

| نام كتاب            | *************                           | مقدس                                     |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| معنف                |                                         | باشم عريم                                |
| ناثر                |                                         | مكل قرازاحمه (علم ومرفان پبلشرز، لا بور) |
| مطيع                | **************                          | زا بده لوید پرعرز ۱۰ لا مور              |
| پروف ر <b>يز نگ</b> | *************                           | شيرمحد طابر                              |
| كپوزنگ              | HIIIIII                                 | انيساحمه                                 |
| سناشاعت             | *************************************** | جۇرى2013 <b>،</b>                        |
| تيت                 | **************                          | =/600روپي                                |

خزينة علم وادب ويلكم كبك بورث الكريم ماركيث أردوباز اردلاجور أردوبازار كراجي اثرف بكرايجنى كآب كمر اقبال روڈ تمیٹی چوک ،راولینڈی ا قبال رود مميني چوك ،راولينذي كلاسيك بكس بوعز محيث، ملتان مشميريك ويو، تله منگ رود، چكوال رائل يک تميني مکتندرشیدید، جزل مارکیث فعنل داديلازه بميني چوک راولينڌي عكوال نون 5785262-0301

ادارہ کا مقصدایس کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ ہے اعلی معیاری ہوں۔اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقعدتسي كي ول آزاري ياكسي كونقصال پينجانانيس بلكه اشاعتي ونيا مي ايك ني جدت پيدا كرنا ہے۔ جب كو في معنف كتاب لكمتا ہے تو اس میں اس کی اٹی مختیق اورائے خیالات شامل ہوتے ہیں۔ بیضروری نہیں کہ آپ اور ہمار ااوار ومصنف کے خیالات اور مختیق سے متنق ہوں۔اللہ کے نفغل وکرم،انسانی طالت اور بساما کے مطابق کمپوز تک طباعت بھیج اور جلد سازی ہیں، بوری احتیاما کی تی ہے۔ يشرى نقاضے ہے اگر كوئى للطى يامنحات ورست نه ہول تو از را وكرم مطلع قرماويں ۔انشا مالله الطحاليم يشن بيس از الد كيا جائے ا ۔ ( ناشر )

انتساب

اک بری زاد کنام! جوجھ میں رہ کر مجھے بے چین رکھتی ہے

## PDFB00KSFREE.PK

## ويباجه

" ہوئی تا خیرتو کھے ہاصب تا خیر ہمی تھا" ہاں اس ہار کھوزیادہ تا خیر ہوگئی ..... بہت کی الجمنیں ہا عب تا خیر بنتی کئیں اور اپنا حال تو ہیں ہے اور میری خود ہے لڑی ہوئی اک اور ہیں تھا۔ ہیں ہے ہاتھ میں ہے اور میری خود ہے لڑی ہوئی اک اور جنگ لفظوں کی صورت اس کتاب کے خوں پر آپ کو بھری ہوئی ہے گئے۔ لفظوں کی صورت اس کتاب کے خوں پر آپ کو بھری ہوئی ہے گئے۔ گئست پہلے بھی میرا مقدر تھی اور کئست آجی میرا نصیب ہے ہیں گئے ہوں ہے۔ اس کی ساری زندگی لفظوں کے روشنے اور ان کومنانے میں بیت جاتی ہے۔ اگر پھر بیلفظ جھے ہے روشند کے تو بری راج کے اس کے دوبارہ ملاقات ہوگی۔

سمی بھی کتاب کوکامیاب منانے کے لیے جتنی کوشش رائٹر کو کرنی پڑتی ہے۔ اتن ہی کوشش پبلشر کو کرنی پڑتی ہے۔ میرے پبلشرنے اس ڈمدداری کومیری تو قعات سے زیادہ بہتر طور پرادا کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قار کمین میری اس رائے سے اتفاق کریں گے۔

بالثمنديم

## باب1

کتے ہیں شہنشاہ روم نیروکو جب سزائے موت وی جاری تھی تو اُس دفت اس نے حسرت زوہ انداز میں تمام مجمعے کود کیھتے ہوئے مرف تین لفظ کیے تھے۔

#### "Qualis gilifex perco"

"افسوس دنیائے مجھ جیسا" نایاب مطت" محودیا۔"

مجماس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہاراس اٹالین کسٹر کے نے بھی کیا تھا جے پچھ در پہلے اس کے ساتھی اُس کی ہیوی بائیک سمیت ثو فی میموٹی حالت میں ایک بیکروکی بیسی میں ڈال کر لے محت تھے۔ہم سب اس وقت نیو یارک شہرے مین ہمینن علاقے میں بنی دیوقا مت کمرشل ممارتوں کے عقب میں موجود سنان اورا تدجیری کل میں موجود نے بموسم سرد تغااور دور کسی گھڑیال نے ابھی پچھ دیر پہلے رات کے دو بہنے کا اعلان کیا تھا۔ جیز ہارش نے ہم بھی کوشرابور کررکھا تھااور سنستاتی ہواکی وجہ ہے تقریبا سمجی نے اپنی اپنی جیکٹ اورکوٹ کے کالرکھڑے کرر کھے تھے۔ہم سب یہاں اس سننان ی کل میں ایک تھیل تھیلنے کے لیے جمع ہوئے تھے جس کا تام تھا "The last surviver" ( آخری فاتے )۔ پہلے یہ تیرہ ویں کل میں ا ہے رہائش ایار منتس کے پیمے والی کی میں کھیا کرتے تھے لیکن پھر جب ہمارے بھاری اور طاقت ورموٹر سائیکلوں کے بھٹے ہوئے سامیلنسر ول کے بِ بَنْكُم شور نے علاقے كے مكينول كو آدمى آدمى رات تك جا كنے ير مجبود كرويا تو آخر كار جارى شكائيت بوكى اور "NYPD" (نويارك يوليس ۶ یا رنمنٹ) والوں نے جمارے سر پرستوں سے بھاری منمانتیں طلب کر ہے ہمیں گھرجانے کی اجازت دی تھی۔ اُس دن کے بعد سے ہمیں مجبور امین میٹن کی بیدوریان کلیاں جیماننا پر رہی تھیں ۔ تجارتی علاقہ ہونے کی وجہ ہے یہاں سرشام ہی ویرانی جیما جاتی تنفی لبندا ہماری رات بھر کی ہلز ہازی کو رو کنے والا یا آس کی شکایت کرنے والا بہال کوئی نہیں تھا۔ ہاں البندرات کودیر سے محمر لوشنے میں علاقے سے کا مے انسروں سے ہاتھوں لننے کا لحظرہ بمیشه موجود ر بهتا تھا۔اس لیے ہم عموماً جاریا کی کی ٹولیوں میں سفر کرتے تھے۔اسپے نام کی طرح ہمارا پیکیل بھی بہت بجیب وغریب اور جان لیوا تھا۔ ہمیں ریمیل کھیلنے کے لیے کسی ایس مخک کل کی ضرورت ہوتی تھی جہاں ہے بیک دنت مرف دو بائیکس ایک ساتھ کر رسکیں ۔ مخک کل سے اُس آخری سرے کوجو با بر کھلی سزک بر کھلٹا تھا ایک آ بنی دروازے یا مجرای تھم کی کسی معنبوط رکاوٹ کے ذریعے آ دھا بند کردیا جا تا تھا، اس طرح کلی سے سرے ے اب مرف ایک بی بائیک کے گزرنے کی جگہ باتی رہ جاتی تھی ہمیل بیتھا کہ دوموز سائنگل سوارا بی ہیوی بائیک کی تمام زرفار کے ساتھ کولی کی ی تیزی سے کل سے تنگ کونے سے پہلے لکنے سے لیے رہیں لگاتے تنے۔ایک سوستر یا ایک سوائنی کلومیٹرٹی محمنندی رفتار سے جب یہ جانباز کل کے سرے کی طرف سفر کرتے متے تو ان میں سے ایک ہی گل سے سلامت لکل یا تا تھاجب کہ متو ازی چلنے والاحر دیف و ہوار یا جہنی دروازے سے تقرانے

کے بعد سیدھا ہیتال پنچنا اور پھر ہفتوں اُس کریٹر نے یارک ہیتال کا بل بھرا کرتا جو ہمارے اس میدان جنگ ہے تریب تر تھا۔ رات کیارہ بج

ہے اب تک وٹالین رومیوا پی ہڈی پہلی تروانے والا تیسرا کھائل تھا۔ اوراب آخری فاق کی دوڑی ہاری میری تھی۔ میرے مقابل حبثی لڑکا فم تھا جو
میرے انظار میں اپنی ہائیک پر بیٹھا اے رئیں دے کر کول دائرے میں ایک ٹائر پر کھائے جارہا تھا۔ اُس نے بیش کیا جانے والا ہیلہ ش اُٹھا کردور
میرے انظار میں اپنی ہائیک پر بیٹھا اے رئیں دے کر کول دائرے میں ایک ٹائر پر کھائے جارہا تھا۔ اُس نے بیش کیا جانے والا ہیلہ ش اُٹھا کردور
میں نے بیٹ دیا۔ مطلب سے کہ اب جمعے بھی بنا کسی حفاظتی خول کے یہ مقابلہ لڑنا تھا۔ آس پاس کھڑے دونوں اطراف کے حالیتی س) کا شور اور نعرے تیز
موے جارہے تھے۔ میں نے جیکٹ کی زپ کھیٹی کر بند کردی۔ بارش کی دجہ سے موٹرسائیل کی تیز ہیڈ لاکٹس کی روشن کے باوجود چندف آگے کا منظر
میں وُحدد لا یا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ہائیک کی چین اور میسر کو درست کرتے ہوئے بسام کوایک جانب بٹنے کا اشارہ کیا اورخود جا کر ہائیک کی سیٹ سنیال لی۔

میں آپان احمد، امریکن ، نزاد پاکستانی جواہے بڑے بھائی بسام سے ساتھ پانچ سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ منتقل ہونے کے بعد کزشتہ میں سالوں میں بمشکل ہیں دن کے لیے بھی این ملک واپس ٹیس کیا تھا۔ ہاں جارسال پہلے جب تمی اور ڈیڈی کا ہائی وے پر کار کے حادثے میں ایک ساتھ انقال ہوا تو میں اور بسام اسے والدین کی وصیت پوری کرنے کے لیے ان کے جسد خاکی وفائے کے لیے یا کستان لے ملئے تھے۔ بسام مجھے عمر میں یوں توالیک سال بزا تھالیکن زیاد در وہ بی میرے رعب میں رہتایا مجھ ہے ڈانٹ کھا تار ہتا تھا یمی اور ڈیڈ کے چھڑنے کے بعد تھویارک میں صرف عارفین مامول ہی اوارے اپنول میں باقی ہے تھے جو کراؤ نڈ زیرو کے علاقے میں تنہا رہے تھے، ماموں اس کے سب سے بڑے بھائی تھے اور ہم دو بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے لیکن وُنیا کے اس تیز ترین شہر کی برق رفقار زندگی کو جماتے ہمیں اُن سے ملے بھی ہفتوں گزر جایا کرتے تھے ہیں اور بسام شہر کی مرکزی یو نیورٹی سے ماسٹرز کر رہے تھے۔ بسام شام کو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھااور میں آوار و کردی۔ سے توبیہ کہ ہم دونوں کے سارے خربے اورا لئے تللوں سمیت کرے تمام خربے بھی بسام تی انھا تا تھا۔ محنت کرنا بھین سے بی میری سرشت میں شامل نہیں تھا اور ان کوروں کی الٹی سیدمی یا تھی تو بیں بالکل بھی برواشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس کیے بھین ہے کے کراب تک بسام کی آ دھی زندگی میرے جھڑے نیٹاتے ہی گزری تھی۔ بسام میراا ورایناخرچے آخانے کے لیے رات دن محنت کرتالیکن مجھے اس کے دیئے ہے ہمیشہ کم ہی لگتے تھے ، مجورا مجھے خود کمانے کے لیے النی سید می شرطیس فکانی اورا لیے کھیل کھیلنا پڑتے تھے جن سے میں لمحوں میں ہفتوں کا خرچے نکال سکوں۔اس وفت ہمی ہم سب اس اندھیری کل میں میری ایک ایسی ہی شرط کی یا داش میں جمع ہوئے ہے، یو نیورٹی میں ایک ہم جماعت نے جب بجھے 'لاسٹ سروائیور' نام اس کھیل کی شرط اور اسے جیننے کی صورت میں ملنے والی رقم کا بتایا تو میں نے فورا ہاں کر دی تھی۔

میں نے پائیک کا کیجے و ہا کرالودائی نظروں ہے بسام کی جانب دیکھا بسام نے آخری مرتبہالتھا کی'' اُلو یاررہنے دو۔۔۔۔ یہ بڑا خطرہا ک محیل ہے۔ میں اسکے بیغتے اوورٹائم لگا کرتمہیں کچھوڈ الرمزید دے دوں گا۔۔۔۔۔ میں نے مشکرا کراپنے بھولے بھیا کا مندچڑ ایا، اسے بھلا کیا تھا کہ اپنی ''محنت کی کمائی'' کا مزودی بچھاور ہوتا ہے۔ میں نے بسام کومشورہ دیا۔'' تم ہے بیس دیکھا جار ہاتو آئیمیس بند کرلو۔ آیان اپنی شرط ہے بھی چھے نہیں تبكرو بارتى في بحدور مريد بارش متصفى انظاركياليكن اس كركف كة الرنظريس آرب عند اب توبا قاعد ، كلي بس ياتى جمع مون لکا تھا اور کلی کے دونو ل اطراف بچمی او ہے کی جالیوں کے نیچے تنی نالیوں میں سے تیز پانی کے بہنے کی آ واز آر ہی تھی۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ اب مرید انتظار بےسود ہےلبذا مقابلہ شروع کمیا جائے۔ ہارے سامنے کھڑے لوجوا لوں کا ہجوم تیزی ہے جیٹ کمیاا ورسب دیوار کے ساتھ دولوں جانب بين نك ياته يرج ه كية معندى وكمان والالزكاجلايا" تين "" دو"،" ايك ....." ميرى اورمير يحريف كي باليك يون أحمل كرتيزى ي آ کے کودوڑی جیسے کسی توب سے دہانے سے دو کولے لکے ہوں۔ اُس کے یاس سے ماؤل کی سر 180 بائیک تھی جبر میری بائیک کھ پر انی تھی اور اس کی د کیے بھال میں اور بسام خود کیا کرتے ہتے، درامن ہم خود اپنی بائیک کے مکینک بھی تھے اور بسام اپنی اب تک کی پڑھی تمام مکینکل انجیئئر تک اس بائیک کی رفتارا در کارکردگی بهتر کرنے برصرف کرچکا تھا۔ چند لمحول میں ہی میری اور ٹم کی بائیک سوکی رفتار کے ہندے کوچھونے لگی تھی۔لیکن اس وقت میں اپی بائیک کے ویجیٹل میٹ پر جھمگاتے اور تیزی ہے بڑھتے نمبر دیکھنے کا خطرہ نبیس مول سکتا تھا کیونکہ تک تھی بالکل میرے سامنے تھی۔ بہت سے انازی سوار تو اس کل کے آغاز پر ہی دیوار سے تکرا کرمقالے سے باہر ہو جاتے تھے۔ کیونک انتہائی تیز رنآری کے ساتھ اس تھک تل میں سیدھے واخل ہونا بھی نہایت مہارت کا متفاضی تھا۔ خاص طور پر اُس وقت جب آ ہے کی یا نیک ہے بالکل جڑی دوسری متوازن بائیک بھی تھیک اُسی رقبارے اڑی چلی آرہی ہو۔ تم ایسے مقابلوں کا پراٹا اور شاطر کھلاڑی رہا تھا اور اُس نے کل میں داخلے ہے تبل جھے جما کا دینے کے لیے اپنی یا نیک کا الکا پہیرہ راسا موز کر تیزی سے سیدها کرلیا۔ تاک شی ڈرکراس سے چندا کچ چیےرہ جاؤل کیکن میں جانتا تھا کہ تم ایک دوسینٹر سے زیاد واپی یا ئیک کے پہلے کوموڑ نے بیس رکھ یائے کا کیونکداس مورت میں وہ خود بھی دیوارے فکراسکتا تھا لہذا میں نے بریک یر د ہاؤنہیں برد مایا اور ایکلے ہی نمیے ہم دونوں اس سرنگ نما گلی میں ایک ساتھ یوں داخل ہوئے کے گلی کے فرش پر ٹائر وں کی رگڑ سے فضا میں گئی چنگاریاں لیکیں۔ کلی اس قدر تنگ تھی کہ ہم دونوں کے خالف شانے تقریباً دیوار کو چھورے تھے، اس مرحلے پرسوار کا سب ہے مشکل امتحان اپنی با ئیک کوناک کی سیدھ بیں سیدھار کھ کرآ خری منجائش کی صد تک تیزی ہے دوڑانا ہوتا ہے، ذرائ بھی لا پر داہی ہم دولوں کوموت کے مند بیں لے جا

سکتی تھی کیونکہ ایک بھی سوار مرنے کی صورت میں ووسرا خود بخو دائس کی لپیٹ میں آجا تا اور دیوارے نکرا کریا سوٹرسائیکوں تلے روندھے جانے کے بعد ہمارے چینفزے بھی شایدلوگوں کونہ ملتے ، کلی کا بند کونا ہماری طرف بزھنے والے کسی میزائل کی طرح لمحہ بہلحہ قریب آتا جار ہاتھا وا جا تک جس بے خیالی میں ذراسا ہائی جانب جمکا اور دوسرے ہی لیے میں نے ہائیں کا ندھے پرے اپی لیدرجیکٹ کا ایک مکزا دیوار کی رکڑ ہے جمل کرفشا میں اڑتے ہوئے ویکھا۔ایک بل میں ہی جھےاہے یا کیں شانے میں مرجیس ی بھرتی ہوئی محسوس ہو کمیں اور ٹھیک مہی وہ لور تھا جب فم نے اپنی یا تیک کی بوری رفتار ایک جفکے سے کھول لی تھی۔اس کی بائیک کا امکا پہیرمبرے بائیک سے چندانجی آئے بردو چکا تھا اور فم نے کمال مہارت سے ا بی با نیک کوئل سے باہر نکلنے والے سرتک نماراستے کی جانب دھکیلے رکھا۔ سرتک کے دھانے سے باہر کی جانب سے آتی نیکلوں روشنی کامتنظیل ککڑا خلامیں بھنکتے کسی شہاب ٹا قب کی طرح ہماراو جووا پی جانب تھینج رہاتھاا ور پھرٹم کی مہارت نے اثر دکھایا اوراس نے اپناجسم سکیز کرخودکو کسی میراک کی طرح با نیک کی سیٹ برلنالیا اورجس طرح ماہر غوطہ خور او نیجائی ہے چھلا تک نگا کریانی کی سطح کو چیرتے ہوئے اپناجسم اندر وافل کرتے ہیں۔ ٹھیک اُ سی طرح ٹم کلی سے سرے سے باہر نیلی روشن سے سمندر میں یار ہو گیا۔ میں نے بوری قوت سے اگلی اور پھیلے پہیوں کی ہریک کو جکڑ لیا۔ لیکن مجر بھی میں بائیک کوسنجال ندسکا، میری بائیک ترجیمی ہوکراڑتی ہوئی ہے بناہ طاقت کے ساتھ تو ہے کی جا در سے تکرائی اور ٹھیک ایکے لیمے میراجسم مجی اس قولا دی رکاوٹ سے متصادم ہو چکا تھا جمیکن میری خوش قسمتی رہی کہ میرے بے توازن جسم کے فکرائے سے پہلے ہی میری ہیوی یا ٹیک کا تمام تروزن اس نولا دی جا درکومرف ایک سینند پیلے کافی مدتک تر میما کرچکا تھالبذا میرے فکراتے ہی وہ بہنی درواز وبھی فضایس اُ چیلاا در دومرے مع میں فضامیں قلابازیاں کھا تا ہوا کی سڑک برگر کر ہے سدھ ہو چکا تھا۔ میری بائیک عملی سڑک برچسکتی ہوئی جانے کس زخ جانکرائی تھی اور میں زخمول سے چور بدن کے ساتھ برئی ہارش میں بیچے زمین پر بڑا ہوا تھا۔ پھر جب میری آ کھی کھی توسیمی لڑ کے میرے ارد کردجی منے اور جھے ہوش میں لانے کی کوشش کردہے تھے۔میرا سربسام کی کود میں تھا۔اوروہ پریثانی ہے میرے کال تنہتیا رہا تھا۔" آیان ..... ہوش میں آؤ..... تم نمیک تو ہو .....؟ ..... بولتے کیوں نہیں .....؟ " میں نے دھیرے دھیرے آسمیس کھولیں تو آسان سے برستے قطرے میرے آسو بن سئے۔ " ہاں ٹھیک ہوں ....بس کچھ بریاں ایل جکہ ہے سرک من ہیں .... اوا تک میں نے محسوس کیا کہ میرے دائیں سمنے ہے بھی خون بہدر ہا ہے اور میری نملی جیز سرخ ہو چکی ہے۔ نیکروز نے اینے نام نہا دفرسٹ ایڈ کے کہے ہے میری حتی الا مکان مرہم پٹی کردی تھی کمیکن میراساراجسم اب بھی کسی پھوڑے کی طرح و کھر ہاتھا۔ فاتح ثم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر ویا۔"Well played" تم خوب کھیلے لڑ کے .... لیکن جانے ہوتم آج مجھ سے کیوں ہارے ہو .... 'میں نے سوالیہ انداز میں ٹم کی جانب دیکھا۔'' کیونکہ میری ہائیک کا اوّل تم سے تمن سال برانا ہے .... ' ٹم مسکرایا''نہیں .... ہائیک کا ماؤل اتنے معنی نبیں رکھتا .....اصل بات ہے"Killer instinct" (مارنے کی جبلت)۔ جب تک تمہارے اندرمخالف کوٹیم کردینے کی بیفطری جبلت پیدائیس ہوگی۔ تب تکتم اُدھورے ہی رہو ہے۔جس طرح جنگل کے درندوں میں اپنے بچاؤ اور بقا کے لیے ووسرے جانور کو چیر مجاز وسینے کا نظام دائج ہے، نعیک أى طرح بهارى اس نام نها و تبذيب يا فته و نيا كا بھى مجھايدا بى اصول ہے۔ مس نے بعرى ريس كے دوران يوسس کیا تھا کہ آ ہے ساتھ ساتھ میری بچت کا بھی سوچ رہے ہو۔اور مجی تہاری بنیا دی فلطی تھی۔ جیننے کے لیے دوسرے کو کچل دینے کا جذبہ سب سے

زیادہ ضروری ہوتا ہے۔۔۔۔۔ انگی ہار جب بیرے مقابلے پرآؤلواس حیوانی جبلت (killer instinit) کے بغیرند آنا بشہنشاہ جب اپنی تفریح کے لیے گلیڈ میٹر دور کے المحالات کی بیٹر ندائی کا دور کی اسٹ کا اور کی کا اسٹ کی جبار کی جبار کی اور کی کا اسٹ کی در نداس کی اور کی گلیڈ میٹر کو بچائی تھی ور نداس کی اور کی گلیڈ میٹر کا اسٹ کی میدان سے باہر جائی تھی ۔۔۔۔ اسٹ فور سے ٹم کی بات من رہا تھا۔ شاید وہ ٹھیک می کہدر ہا تھا۔ ''مارو۔۔۔۔ یا مرجاؤ۔'' کا اسٹ لائی میس فتح سے قریب رکھتا ہے میری بائیک مڑی تری کی ایک جانب پڑی ہوتی تھی اور اُس کے دیاری ایٹر سے کرم بھا پ کل کرفشا میں تھلیل ہو میں گئی ۔۔ بیام جو سیست بھی ہوئی بائیک کو ایک جبسی میں ڈال کر جارے اپارٹمنٹ کی ممارت تک پہنچا تو مبح کے پانچ بیخ والے تھے ،اور بارش میش میں گئی ہوگی تھی۔۔ بارش میش کی تھی۔۔ بارش میش ہوئی ہائیک کو ایک جبسی میں ڈال کر جارے اپارٹمنٹ کی ممارت تک پہنچا تو مبح کے پانچ بیخ والے تھے ،اور بارش میش میں گئی تھی۔۔

ا مگلے تمن دن بسام نے میرےجسم کی سنکائی اور مجھے ڈانٹنے میں گزارے ،میری وجہ سے اُس کی کلامز اور شام کے اور ٹائم کا بھی بہت حرج ہور ہاتھا البذا چوتھے دن میں نے اُسے زبر دہتی یو نیورٹی مجواد یالیکن خود یو نیورٹی کی کلاس لینے میں مجھے دو تیفتے لگ صحے۔

میری ہائیک ابھی تک زیرمرمت تھی لبندا بھے یو نیورش کے لیے زیر زمین ریل کے سب دے اسٹیشن سے ٹرین پکڑنی پڑی اور میں جب باہر کملی فضا میں پہنچا تو چکیلی دحوب سے میری آتھیں چندھیا کی کئیں، یو نیورش میں حسب معمول میرا کردپ کلاس روم کے بجائے کیفے میں مجھےا ودھم مچا تا ہوا لملا۔ میرے کردپ میں امریکن ایرک اور جم ، ایرانی نژا وفر ہا داور کینڈین جینی شامل تھی۔

اورہم سب کی قدر مشترک مرف الر بازی اور زندگی کے اُس کے گزرتے پلوں کا لطف لینا تھا۔'' باتی و نیا جائے ہماڑ میں'' ہمارا اصول اور'' آئتل ..... مجھے مار'' ہمارا آئین تھا۔

بھے دیکے کرایرک دورہ جا ہا!" ہے آپان ۔۔۔۔کہاں رو گئے تنے MAN ۔۔۔۔۔ہم صح ہے تہارا انظار کرد ہے ہیں ۔۔۔۔ ان وصب درمیانی عرصے میں میری عیادت کے لیے لگا تار ہمارے فلیٹ آتے رہے تنے اور میں نے بی وون پہلے اپنی آئی ہوئی آبری انہی تا یہ تھا۔
'' یا نیک ٹیکٹیٹیں ہوئی ابھی تک ۔۔۔۔۔ ٹرین میں و حکے کھا تا ہوا کہ بنیا ہوں یہاں تک ۔۔۔۔ '' ہم کوا ہے شہری کی چیزی کہ بی برائی خت تا کوارگز رقی تھی الہٰداوہ جلدی ہے بولا '' نے یارک کی سب و ہے ٹرینیں دنیا میں بہترین مائی جاتی ہیں ۔۔۔۔ ' فرہانے آئے جھاڑا '' اجھا چھا ٹھیک ہے ۔۔۔۔ نیا وہ طرف داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔ امریکن کہیں بہترین مائی جاتی ہیں ۔۔۔ ہم کو فلم آئی اِسے اِلا '' نے یا درک کی سب و سے امریکن کہیں کے ۔۔۔ ' ہم کو فلم آئی اِن قاموش بی رہو۔ ہمارا بس چلتی ہم تبارے داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہم کہ سب بنس پڑے ہم کو فلم آئی اِن مائی موٹی بی رہو کی ایس بی تو نہ ہم تبارے اس جاتی ہم تبارے ایس بی تو نہ ہم تبارے کے ایس بی تو نہ ہم تبارے کے ماری کی کو میں ہوئی ہم تبارے کے جو سب تم لوگوں کا بس بی تو نہ ہی تا ہم سے ایس بی تو نہ ہم تبارے کی میں کو تھو کہ جاری تھی کہ دومری موٹوں ہے گئی کہ دومری موٹوں ہے گئی کہ دومری موٹوں ہیں اُسے بی کہ اُسے پاکستانی ہو جس بی میں اُسے کہ کا دومری موٹوں ہیں اُسے بی میں کو جس سے بی میں ہوئی ہم تبارے کھی یا کہ کی ڈاکٹر کی امریکنوں کے ہم تو اُسے تابی کرد ہم ہیں ۔۔۔ تا ہم چنونوں میں اُسے ہم تو کہ ہم تا ہم تا ہم کہ میں اُسے ہم تا ہم تھی کی دومری کرد یا۔ '' بھی کی وہ میں اُسے جنونوں میں اُسے ہوئے ہیں ۔۔۔۔ بیستانے کی دومری کرد ہم تا ہم تھی تو تھے تک بہتا انسوں ہوئی کی ہوئی ہم تھی تو جھے تک بہتا اُسے میں ہوئی کی جوئی کی دومری کرد ہم تاری کرد یا۔ '' بھی کی دومری کرد کی اُس کی دومری کرد ہم تاری کرد ویا۔ '' بھی ہم تو کہ تھی تاری کرد کی تاری کرد یا۔ '' بھی کی تو جھے تک بہتا انسوں ہوئی کرد ہم اُس کی دومری کرد یا۔ '' بھی کی تو جھی تو تا ہم کی کہ کو تاری کرد یا۔ '' بھی کی تو تو جس کی تو تھے تک بہتا انسوں ہو تاری کرد یا۔ ' بھی کی تو تھے تک بہتا تھی تاری کرد کی کہ دومری کو تاری کرد یا۔ ' بھی کرد کی کے کہ کو تاری کرد کی کے کہ کو تاری کرد کے کہ کو تاری کرد کی کے کہ کو تاری کی



آئ کل ہماری ہو نیورٹی کامسلم کونسلر معاشیات و پارٹسٹ کے سال آخر کا طالب علم عامر بن حبیب تھا جوا کیے عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب ہم اس عرب شخ کو یوں تختمرتی سردیوں یا کوک دحوب سلے ہاتی مسلمان طلباء کے مسائل حل کروانے کے لیے در بدر بھنگتے دیکھتے و ہمیں بہت جبرت ہوتی تھی کہ بیا میرزادہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ میں اور بسام تو ہمیشہ بی آجیں بجرتے رہے ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم ہیوی ہائیکس کا ایک شور دم کھول لیے اور ہاتی تنام عربیش کی زندگی جستے شاید قدرت جب کسی کوکوئی نعت بخشتی ہے تو ٹھیک آئ سے اس انسان کے دل سے اس نعت کی قدر ہمی جمین لیتی ہے۔ یا شاید ہم اور کوکوئی ہوت ہو جہ وہ اہمیت کو چکا ہوتا ہے۔

اُس رات بسام کوواہی آنے میں کانی در ہوگی تھی۔ شاید میری ٹوٹی با نیک اور شرط کا نقصان جرنے کے لیے اس نے اور ٹائم لے لیا تھا۔
میں میکودیر ٹی۔وی کے جینل بدا رہا اور پھر مجھے ستی نے آنگیرا۔اور میں وہیں لا دُن کے صوفے پر ٹیم درا زہو گیا۔اچا تک ایک گزرے ہوئے جینل نے مجھے جینلے سے دوبارہ اُٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے فوراد وہارہ وہی جینل اُلا یا۔ بسام جس ریستو ران میں کام کرتا تھا۔''وہ کیفے ہوئی'' کے علاقے میں تھا اورائی وقت ٹی۔وی پروہاں نیویارک پایس کے جہابی کے بارے میں دبورٹ جل رائ تی۔اور پھر میں نے دیگر اُڑوں کے ساتھ بسام کو بھی پولیس کی گاڑی میں بیشتے دیکھا تو میرے ہاتھ سے ریموٹ کر گیا۔ میرے ڈئین میں آن عامری کی ہوئی ہات کو بھی "NYPD" والے مسلمانوں کے فلاف کریک ڈاؤن کررہے ہیں۔ ٹوٹیک اُن وقت کی نے بیجائی انداز میں باہرکا دروازہ ورزور درے دعر اوال میں اُن میں میں اُن مامری کی موئی بات کو تھی۔ اُن والے مسلمانوں کے فلاف کریک ڈاؤن کررہے ہیں۔ ٹوٹیک اُن وقت کی نے بیجائی انداز میں باہرکا دروازہ ورزور درے دعر 'دعر' انا شروع کردیا۔



### باب2

جس انداز میں دوبارہ چیا جار ہاتھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال میں آیا کہ شاید ہارے ایار شنٹ پر بھی پولیس نے جمایہ ماردیا ہے، لیکن مجھے خود سے زیادہ بسام کی قکر تھی جے میں نے ابھی ابھی نیوز چینل پر ہولیس کے ہاتھوں کرفتار ہوتے ہوئے ویکھا تھا۔ میں نے چند کمیے سومیا اور پھر ا یک جھکے ہے درواز و کھول ویا۔ باہر فرینکلن کھڑا تھا جے ہم سب بیار ہے انگل فرینکی کہتے تھے، وہ ہمارے ایار قمنٹس کی یونین کا صدرتھا ،اور میرا اور بسام کا خاص طور پر خیال رکھتا تھا'' ہے آیان .... ہم نے اہمی نیوز دیکھیں۔ کیفے ہو کی کے علاقے میں تمام چھوٹے ریسٹورنٹس پر دیل کرے ہولیس نے کی مسلمانوں کو کرفتار کرلیا ہے .....اور ضدا سے لیے تم لوگ! پی سیمنٹی ٹھیک کرواؤ .....کب سے درواز ہیدے رہا ہوں ..... ' شایدفرینکی نے بسام کو عمر فقار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اُسے بینی خبر سنا کر ہریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جلدی ہے اپنی جیکٹ مہنی ' ہاں ..... میں وہیں جار ہا ہوں ..... دعا کروس نحیک ہوجائے ..... فرینکی شاید فصے میں تھا" تماشہ بنار کھا ہان پولیس والوں نے ..... ہم امریکی ایسے توجمعی نہیں تھے ..... انگل فریک جس سنبرے دورکو یادکرتار ہتا تھا، ووامریکہ اب صرف کتابوں میں عاماتا تھا۔ میں نے بیعے اُز کرمل ہیری سٹریٹ کے لیے بیکسی یکڑی اورا سے پولیس اشیشن ملئے کے لیے کہا۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی کافی مجیٹر ااکٹھی ہو چکی تھی جس میں زیادہ ترمسلمان اورایشین Asian طلیا ہے رشنہ دارشامل تھے۔کانی نمبی بحث کے بعد مجھے بسام ہے ملا قات کی اجازت کی ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے نیٹ کیا ممی ڈیڈی کالا ڈلا بچہ ہونے کی وجہ سے بسام اندر سے کافی نازک اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے زور سے اس کی چینے تنہتھیائی'' ہمت کرویار ...... خریہ ماجرا کیا ے ۔۔۔۔؟" بسام نے رونی صورت کے ساتھ جواب دیا" پتائیس ۔۔۔۔کس یاکتانی لڑے کو کرفار کیا ہے آج تھویارک ہولیس نے ۔۔۔۔۔نا ہے ناکسر سکوائر برکسی کاڑی ہیں بم تصب کیا تھا آس نے .... بم تونہیں پھوٹا پر ہمارے مقدر پھوٹے جیں کہ ہم سب ایشین اور مسلمان ہونے سے جرم ہیں دھر ليے سے جيں ..... ميں نے غصے ہے محمد دور جيشے آفيسرز کی طرف ديکھا۔ "ليکن کمي دوسرے ايشين يامسلمان کے جرم ميں پالوگ باتی ہے گنا ہوں کو کیے پکڑ سکتے ہیں ....؟ ہم نے سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا ....؟ اور تم نے انہیں بتا اِنہیں کہتم کز شنہ ہیں سالوں سے امر کی شہریت رکھتے ہو.... تو مجريدلوك تهيس ايشيائي مونے كاالزام كيول دے رہے ہيں ....؟ اب بم بعى انبى كى طرح امريكن شبرى ہيں ..... 'بسام نے كبرى سانس لى' بعائى ایشیائی ہونا اتنابرا جرم نہیں ہے ان لوگول کی نظر میں ..... ہماراامل جرم مسلمان ہونا ہے ..... بیلوگ اب ہرمسلمان کوشک کی نگا ہے دیکھتے ہیں ..... محروه جاہے کوئی ان کا اپناشہری عی کیوں نہ ہو .... "اتن دمریس بسام ہے ریستوران کا مالک بھی اینے وکیل سے ساتھ لاک اب بہنچ حمیالیکن پتاجلا کہ اب اُن سب کی منانتیں مبح عدالت ہے ہی ہوئیس گی۔ جس بسام کو تنہائبیں چھوڑ نا جا ہتا تفالیکن رات بارہ بجے سے بعدہم سب کومرکزی بال خالی كرنے كائتم دے ديا كيا۔ بسام نے ضد كركے جھے واپس ايار ثمنث بجواديا۔ كيونكدوہ جانتا تھا كہ جس سارى رات وہيں بوليس اشيشن كے باہر كمز بروكركز اردول كا\_

لکین محروایس پہنے کر میں مجھے ایک بل کے لیے بھی قرار نعیب نہیں ہوا۔ بار بار میری نظر بسام کے خالی محرے اور بستر کی طرف جاتی ری حیرت ہے کہ جب بسام کمریس ہوتا تھا تو میں تمام وقت اس سے مختلف جھوٹی جھوٹی باتوں پر جھکڑ تار ہتا تھا اور آج جب وہ بیبال نہیں تھا تو مجھے مسى كروث جين نبيل آربا تها۔ شايدخون كے جى رشتے ايسے بى ہوتے ہيں۔ دوريا جدا ہونے كے بعد بے تعاشا ياد آنے والے ..... شايداُ داس كر و بینے والے .....می ڈیٹری کے انتقال کے بعد یہ پہلاموقع تھا جب میں اور بسام الگ ہوئے تھے۔ ہمارے والدین نے اپنی زندگی کے آخری بندرو سال امریکہ کے ای نیویادک شہر میں گزارے تھے مکر ڈیڈ کی تمام عمرجد وجہد میں ای گزر گئی۔ وہ بھی بہت سے رتگین سینے لے کراہے ملک سے یہاں ہ تے تھے مر نیویارک کی تیز زندگی انہیں ممی راس نہیں آئی اور اس تیز رفقارز مانے نے ایک دن ان دونوں کی جان لے لی۔ جھے یاد ہے کہ جب میں اور بسام چھوٹے تنے تو ہارے اسکول کی فیس بھرنے کے لیے ڈیڈی کو تین تین چکہ نو کری کرنا پڑتی تھی مجی سیدھی سادھی کھریلو خاتون تھیں اورانہیں اس نئی دنیا کا کوئی تجربہبیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیں ہارے ملک کی کہانیاں سایا کرتی تھیں جو ہمیشہ مجھے کسی پریوں کے دلیس کی یا تھی کلتی تھیں کہ جہاں پندروہیں افراد کا کنیہ می ایک حیت تلے کز اروکر لیتا تھااور جہاں شام کے بعداب بھی نانیاں اوروا دیاں بچوں کو جاند کی بردھیا کی کہانی ساتی تھیں۔ ڈیڈی اپلی تمام ترکوشش اوران تھک محنت کے باوجوداس کرائے کے ایار فمنٹ سے آھے نہ بڑھ سے جس میں اب میں اور بسام تنہار ہے تھے اورا نہی کی خواہش یوری کرنے کے لیے بیں اور بسام ابھی تک جیسے تیسے کر کے اپنی تعلیم ممل کررہے تھے۔ورنہ یو نیورش کی آسان کوچیوتی فیس اور دیگر ا فراجات ہمیں اس عیاثی کی اجازت ہر گزنبیں ویتے تھے کہ ہم وولوں ایک سمسٹر بھی آھے پڑھ میں کین بسام نے ڈیڈ کی آخری خواہش اور دمیت سنبالنے کا عزم کرر کھا تھا اوراب تو اس کا آخری سیمسار تھا، مجھے البتہ انجعی تین سیمسار ورکار تھے اور ڈیز ھ سال کے بعد مجھے بھی معاشیات میں ڈگری مل جانی تھی۔ میں ساری رات اُنہی سوچوں میں تم کروٹیس بدلٹار ہااور مبع ہوتے ہی تھر پولیس اشیش جا پہنچالیکن تب تک و ولوگ بسام سمیت سمجی الزكول كوعدالت لے جائے تنے۔ مجھے بسام كے مالك كاوكيل عدالت كى سيرهيوں ير بى ال حمياء وہاں اور بھى بہت سے متاثر ولوكوں كے رشند دار موجود تھے۔وکیل نے ہم سب کواطمینان دلایا کددن بارہ ہے تک وہ سب کی مناستیں کروائے گا۔ہمیں کمرہ عدالت میں جانے کی ا جازت نہیں کیونکہ جج اپنے ذاتی چیبر میں یکیس من رہا تھا، میں وہیں عدالت کے باہر سنگ مرمر کی نے بستہ سٹر حیوں پر بیٹھ کیا اور پھر نمیک ساڑھے بارہ بجے بسام جھے بابرلکتا ہوانظرآیا۔ مجھے یوں لگاجیے میں اُسے نہ جانے کتے سالوں بعدد کھور ہاہوں۔ میں لیک کراس کے پاس پینی حمیا" کیا بنا ....؟" بسام رات مجری محمکن کا شکارنگ رہاتھا میری منانت ہوگئی ہے یار ..... کیکن کھواڑکوں کوانہوں نے ہیے میں روک لیا ہے ..... زیاد ور یا کستانی شک کا شکار ہیں کیونکہ ٹائمنرا سکوائز پر ہم لگانے والابھی کوئی یا کستانی طالب علم ہی ہے۔ لیکن میں نے بسام کی آ دھی بات ان می کر دی۔میرے لیے مہی بہت تھا کہ میراب تصور بھائی رہا ہو کیا تھا۔لیکن شاید میں اس وقت بینیں جانتا تھا کہ بیاعارضی رہائی ہم دونوں کے لیے کسی مستقل قید کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بسام کی آخری کلاس کا وقت اہمی ہاتی تھالبذا و وجھے بھی اینے ساتھ تھسیٹ کر یو نیورٹی نے کمیا واس روز یو نیورٹی میں بھی جاروں طرف ٹائمنراسکوائروالے واقعے کی ہا زمشت ہی سنائی وے رہی تھی۔ فرہاونے پریشانی سے میری جانب ویکھا'' مجھے ایک ہات مجھ نہیں آری کہ بہت کھ عرسے ے آخر ہر بات کا زار مسلسل یا کستانیوں ہر کیوں گرر ہاہے ۔۔۔۔؟"ایرک نے بُراسامند بنایا" کیوں کہ یا کستان کوسارے عالم کا فلیفہ بننے کی سوجھ کی

ہے ۔۔۔۔ "فرہاونے أے جمازا" بكومت .... كل تك تمهارے يكى خيالات جارے ايران كے بارے ميں تھے .... "جم نے ايرك كى تاكيد كى "اكرك تھیک کہدر ہاہے ..... تزکوئی تو دجہ ہوگی ہرمعالمے میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کی ....؟ "جینی نے غورے میری جانب دیکھا" تم اپنے ملک کی مغائی میں کھونیں کبو گے آیاں .... امیں بسام کی پر بیٹانی کی وجہ ہے کھو پاساتھا۔ 'بسام کہتا ہے کہ بیمعاملہ قوم کانہیں ..... بلکہ ندہب کا ہے .... ہمیں مسلمان ہونے کی سزادی جارہی ہے .....البتہ یا کتانی ہونا سونے برسہا ک ہے ....'ایرک نے زور سے تنی میں سربلایا'' سب بکواس ہے .... المرمرف مسلمالوں کے ساتھ بیسلوک رواد کھاجا تا تو یہاں سینکڑوں عرب فلسطینی ،ایرانی سوڈ انی اور ملائیفن مسلمان بھی تو پڑھ رہے ہیں ....جتی ک انڈین مسلمان طلبا مجمی بڑے آرام ہے زندگی کزارتے ہیں ہارے امریکہ میں .... تو پھر صرف یا کنتانیوں کے ساتھ عدادت کا افزام سراسر غلط ہے ..... ' فرباد کے علاوہ باتی سب نے ایرک کی تائید ہی سر بلایا۔ میں نے بے زاری سے بات فتم کی۔'' میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم جیوا اور جسنے رو کے قائل نیویارک شہر کے ہای ہیں۔ ہمیں کسی کے بھی کیے کی سزاملنا بہت ناانصافی ہوگی ....کسی ملک میں پیدا ہونا ہمارے اعتبار میں ہر گزنہیں ہوتا ..... بال کسی ملک کی شہریت ہم اپنی پسندا در مرضی سے افتیار کرتے ہیں اور جس نے اور بسام نے بیامر کی شہریت اپنی مرضی سے افتیار کی ہے.... البذااب میں بھی باتی امریکیوں کی طرح امریکی مجما جائے اور ہارے حقوق کا خیال رکھا جائے ....، ' فرماد نے میری تقریرین کر برا سامند ہنایا۔ " المسترة بان ..... بہت جلدتمهاری ایمحموں کے سامنے ہے امریکی حقوق کا بیرتملین پردہ بھی ہٹ جائے گا .... یہاں اب وہی امریکی کہلائے گا جو ابرابام لکن کے دورکا ہوگا .... افر بادی بات من کرہم سمجی بنس بڑے۔ کھردمریس بی بلکی بونداباندی شروع ہوگئی اورابرک اورجینی ہم سے کوئی بہانہ کرے دہاں سے بوغورش کے اس بڑے والان کی طرف چل بڑے جہاں زمین برزرد آتش رکھت کے خٹک بڑوں کا کالین سابھیار ہتا تھا۔ امریک اور جینی پہلے پیمسٹر سے بی ایک دوسرے کی جا ہت کا شکار متے اور یہ بات ہم میں ہے کئی ہے بھی پوشیدہ ٹبیں تھی بھرا یسے موسم میں وہ دواحق انجی تک ہم نوگوں سے پھھ ایسے ہی جیب وغریب بہانے کر سے علیحدہ ہوتے تھے۔ پہلی بوند بڑتے ہی جینی کو یاد آتا کہ"اوہو.... میں تو اپنی گلاسز لا بمرىرى ميں بھول آئى بول ..... امرك بھى چندلحوں كے بعدا جي كاركى جابياں دھوندنے ياايے تكمى دوسرے "اشد ضرورى" كام سے وہاں سے ا تھ جاتا اور پھروہ دونوں شام دیر گئے تک ان زرد چوں کی جا در پرایک دوسرے کی کودیش سرر کھے جانے کیا تھسر پھسر کرے مسکراتے رہے تھے۔ یہ مجت بھی کیابلاہ جوا چھے خاصے مقل مندانسان کونرا احمق بنا کرد کا دینے ہے تھٹھرتے تھیے موسم ادر بری بارش ہیں بیمجت کرنے والوں کو ہا ہر کھلے میں قبلنے برججور کرتی ۔اور بخت جس زوہ اور گرم لو سے دوران پیانہیں تیتے کمروں میں جہپ کر باتیں کرنے کی ترغیب وی ہے۔محبت میں سب اُلٹا ہوتا ہے۔ یاشا پرسب محبت کرنے والے سرکے ٹل کھڑے ہوکراس دنیا کود کھے دہے ہوتے ہیں؟ بہرحال کے توبیہ ہے کہ جھے آج تک مجھی ان محبت کی مجول مبلیوں کی سجھ ہی نہیں آئی تھی۔ فریاد کہتا تھا کہ مبت سب بروار دنبیں ہوتی۔ بیابنا شکار بہت دیکھ بھال کراور نہایت اطمینان ہے جنتی ہے ....اور مجت كا مرفوب ترين شكاروہ بوتا ب جوورد سے زيادہ تريد جس كى جان لكتے نكتے لكے اور جومرمركر جياور جى جى كرمر سے .....ايك دم سے ا شندے ہوجائے والے شکارمجت نام کے عفریت کوزیادہ نیس بھاتے تھے .... بقول فرباد ' وعشق بی کیا جواسیے خون سے دیواروں کا رنگ لال نہ كرو \_ ..... الكين مجھے يہ جذباتيت خت البندشي \_ ياشايدا مجھے مبت كى كہانيوں سے بى نفرت تقى .....؟ " جائے مجھے ايما كيوں لگ اتعا كہ ميے مبت

انسان سے اس کا ساراخرور ساری آنا جھیٹ کراُ سے ایک بھکاری بنادیتی ہے۔ عشق مرد سے اُس کا گرلیں (Grace) چھین لیتا ہے اور مجت جورت سے اُس کے جورت پن کو جدا کر دیتی ہے۔ جھے تو ہوں لگٹا تھا جیسے اس مجبت نامی بیاری جس جورت مردوں جیسا اور مرد جورتوں کی طرح برتا ؤکر نے لگتے ہیں۔ شاید مجبت ہم سے ہماری جنس چھین لیتی ہے۔ اس لیے جس اس روگ ہے کوسوں دور بھا گٹا تھا۔ لیکن بسام شاید دوسال پہلے ہی کیو پڑکے اس ان ویکھے تیر کا شکار ہو چکا تھا۔ فائن آرٹس کے آخری سال کی ایرانی نژاد منم کبیراس کی توجہ کا خاص مرکز تھی لیکن دومرے مجبت کرنے والے احت کی ماری دنیا گھاس اور مرب اور سام بھی جھے سے بات چھپانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ جانے پر یمیوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے '' باقی ساری دنیا گھاس احت جی اور مرف وہی داند کھاتے ہیں۔''

بسام کوعدالت مچھوڑ کر جب میں ڈیوڈ کے گیراج پہنچاتو وہ میری بائیک کے ساتھ ہی جٹا ہوا تھا۔ آخر دو تھنٹے بعد مطمئن ہوکر آس نے مجھے بائیک لے جانے کی اجازت دے دی لیکن ساتھ ہی خبر دار بھی کیا۔ 'اور خدا کے لیےلائے۔۔۔۔۔اب ایک افٹے تک است سو 100 سے اور ہر کزنہ چلانا ۔۔۔۔۔اب کی بارچین ٹوٹی تو تمہاری یہ بائیک سرف کہاڑ ہے کی دکان کے قابل رہ جائے گی۔۔۔۔۔''

لبذامیں ڈیوڈ کی ہدایت پڑمل کرتے ہوئے ٹھیک ایک سوکی سپیٹر سے بروکلین ابو بنیو سے اپنی بائیک اُ ڑا تا ہوا یو نیورش کی لین میں مڑ حمیا۔ مجھے نیویا رک کی ان کشادہ سزکول پر ہائیک دوڑا نا ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ زندگی میں رفقار نہ ہوتو زندگی ڈک می جاتی ہے مکر کمل جمود تو بس موت کا دوسرا نام ہے۔ زندوں کو بھی ست اور ساکت نہیں ہونا جا ہے میں نے یو نیورش کی پارکنگ لاٹ میں ہائیک روک کر اپنا سیاہ ميلمث سرے أتارا ، تعيك أى وقت منم كبير بريشان ى جيدا في جانب آتى موئى نظر آئى۔" آيان ..... آج مسام تمهارے ساتھ ميس أيا..... "مين نے جرت سے اسے دیکھا۔" تو کیا بسام اہمی تک یو نیورٹی تبیں پہنچاس نے کہا تھا کہ عدالت میں مرف آ و مے کھنے کی بیش ہے ....ا سے تو دو تستخیل بہاں پہنچ جانا جاہیے تھا .... 'میں ہمی پر میٹان ہو کمیااور میں نے نور ابسام کا موبائل نمبر ڈائل کیالیکن اس کا فون بند ملا منم نے پر بیٹانی سے میری طرف دیکھا۔" نون تو میں بھی دو محمنوں سے ملا رہی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ....." میرے ذہن میں اچا تک ہی بہت سے وسوسول نے ایک دم سرؤ فعانا شروع کر دیا۔ '' کہیں بسام کی عنانت منسوخ تو نہیں ہوگئی کہیں ووکسی اورمصیبت کا شکار تو نہیں ہوگیا ....؟' است میں جینی نے مجھے اور منم کو یار کنگ لاٹ سے لکتے و کھے کرجلدی ہے آوازوی ..... "آیان ..... کہاں تھے تم .... ہم سب کب ہے تمہیں و حوث ارب جي ...... " ـ " " کيول خيريت .....؟" بعيني ميمون کيائي ـ " ووبسام اور بابر کا جھڙا ہو کيا تھا ..... بات زياد ونبيس برممي کيکن بسام کا نون ٽوٺ کيا ـ ایرک اورجم اے لے کر ہاٹل کی طرف مے ہیں .... "بسام کا جھکڑا السطینی کے ساتھ ؟ .... کیکن کیوں .....؟" ایک کیے جس بی میری کن پٹیاں سلکنے تکیں اور میں باسل کی جانب لیکا منم اور جینی بھی میرے چھیے دوڑیں اور جینی نے مجھے راستے میں ہی ہانچنے کا نینے بتایا کہ آج جب بسام یو نیورٹی پہنچا تو اس کی پہلی ٹر بھیٹر ہی مسطینی باہر کے ساتھ ہوگئی۔ باہر نے جھوشے ہی اُے طعنہ دے مارا کددودن پہلے اگر اُس کے جھولے بھائی نے مسلم طلبہ کے کروپ کے ساتھ نیوبارک ہولیس کے چھاہوں کے خلاف احتیاج کرنے سے اٹکارند کیا ہوتا تو آج سارا کروپ بسام کی حفاظت کے لیے سڑکول پدکل آتا، جواب میں پہلے سے چڑے ہوئے بسام نے أے جمار ویا کدامس میں "بیسب اشی مسلمان طلب کے خدائی خدمت کار بنے کا نتیجہ ہے کہ آج بورے نیویارک شہر میں اسلام اورمسلمانوں کا غراق اُڑایا جار ہاہے۔'' بات سے ہات لکی اور برحتی کی اور آخر کا رتوبت ہاتھا یائی تک پہنچ کئی کیکن اُسی معصلم کوشنر عامراور ہاتی لڑ ہے وہاں پہنچ کئے اور معاملہ رفع وقع کروادیا کمیا کیکن اس سے پہلے بسام کی جیب ہیں رکھا اس کا سیل قون بنچ کر کر دوحصوں میں تعشیم ہو چکا تھا۔ وہ قون متنم نے بی بسام کی تحصلی سال کر دیرائے تھنے میں دیا تھا اور میں جانتا تھا کہ اُس فون کی بسام کے مزو کیک کتنی اہمیت ہے۔ ہاشل میں فرہاد کے کمرے تک چینجتے سینچتے میری نظریں جاروں جانب ہابر کو تلاش کرتی رہیں لیکن اس کی تسمت المجھی تھی کہوہ مجھے رائے میں کہیں نظر نہیں آیا ورنہ ہم دولوں میں ہے کوئی ایک ہی اینے ویروں پر چل کروانوں جاتا۔ میں نے ایک مطلح ے فرباد کے کرے کا درواز ہ کھولاتو ہسام اپنی شرت کے ٹوٹے بٹن بند کرر ہاتھا۔ جس نے اُسے فورے دیکھا" نتم ٹھیک تو ہو....؟.....چلومیرے ساتھ۔۔۔۔ابھی اُس مسطینی ہے حساب برابر کرتے ہیں ۔۔۔۔' فرہاد نے میرا باتھ پکڑلیا۔'' کم آن آیان ۔۔۔۔ جیموٹی می بات تھی ۔۔۔ فتح ہوگئی ہے۔۔۔۔ ا ہے طول مت دو ..... 'میں زورے چیا۔'' یہتم لوگوں کے لیے چھوٹی می بات ہے .....؟اس نے میرے بھائی کے کریبان پر ہاتھ ڈالا ہے .... میں جب تک اُس کی حالت خراب نہ کردوں ..... چین سے نہیں بیٹھوں کا .... تم لوگول نے نہیں آٹا تو نہ سی .... ' میں تیزی ہے واپس جانے کے لیے پکٹائیکن بسام نے بھاک کرمیرا ہاتھ مکڑ لیا'' جاتے دوانویار ....بلطی ہم دونوں کی ہی تھی۔ بیں مبح ہی سے عدالت کی پیشی کی وجہ سے مجمدزیادہ بی غصے میں تھا۔ عامر نے مجھ سے معانی ما تک لی ہے۔۔۔۔اب قتم کرویہ سب کچھ ۔۔۔۔ 'لیکن میرے اندر کا اُبلٹالا وااب ہمی بجڑک رہاتھا۔'' لیکن اُس کی ہمت کیے ہوئی تم ہے بھڑنے کی .....اوراس نے تمہارا نوان بھی تو ڑؤالا .....ایک ہار مجھے کہیں مل جائے تو ..... 'امرک جم اور فر ہادسب نے مل کر جھے زیروی و ہیں رو کے رکھا منم کمیرتو یا قاعد ورویزی۔ بیامیس لڑکیاں بھی کس قدر نازک ہوتی ہیں۔

فرباد کے کمرے کے باہر دیجرطلبا و کا جوم جمع ہونے لگ کیا تھا۔ مجبورا ہم سب کوفر بادے کمرے سے نکل کر کینے کی جانب آنا پڑا۔ بسام نے بھین کی طرح مجھے کسی تلقی سے رو کئے کے لیے میرا ہاتھ مغبوطی سے تھام رکھا تھا تا کہ میں اس کی گرفت سے نکل کر پچھ کرنہ بیٹھوں منم کہیر مھی میری دجہ سے بہت ممبرائی ہوئی لگ رہی تھی آخر کار مجھے بسام کو کہنا ہے اکہ میں کہیں نہیں جاؤں کا پہلےتم اپنی اس" مرف اچھی دوست" کوتو سنبالو منم ایران کےشبرتبران کے ایک متمول اورعزت داریہلوی خاندان کی چٹم وجراغ تھی۔اس کے والعربیر پہلوی کاوہاں کپڑے کا بہت بڑا اورآ باؤا جداد کے دورے کاروبار قائم تھا۔ جینی نے ماحول بدلنے کے لیے گرم کافی اور چیز مینٹروی آرڈر کردیئے۔ وہمنم بھیر کا بالکل اُلٹ تھی اور مجھے یقین تعا کہ اگر میں اُس وقت باہرے جھڑے کے لیے لکاٹا تو وہ ہم سب ہے آھے ہوتی ۔ہم سب بمشکل اپناموڈ بدل کراہمی اس نے ماحول کا حصہ بننے کی کوشش میں معروف ہی ہتھے کہ ا جا تک مسلم کونسل عامر سمیت اس کا تمام کروپ کیفے میں داخل ہو کیا۔ ماحول پر تناؤ اور سبحیدگی ہی جیما سمنی۔ کیونکہ کیفے میں موجود دوسرے تمام طلبا و کوبھی بسام اور ہابر کے جھڑے کی اطلاع مل چکی تھی۔ ہابر جیپ جاپ اینے گروپ کے ساتھ دوسرے کونے میں چھی ایک میز کے گرد بیٹھ کیا۔ بسام نے نظروں نظروں میں مجھے اُس پر دھیان ندد ہے کا اشارہ کیا۔ لیکن میں اجا تک "ایکسکیوزی" کبدکرایی جکہ سے کمڑا ہو کمیا۔ ووسب مجھے اشارے کرتے روکے اور میں عامر کروپ کی میزے قریب پہنچ کمیا۔ عامر نے حسب عادت خوش دلی ہے مجھے سلام کیا'' آوُ آیان .....تم بھی ہارے ساتھ میٹھو .....' میں تے بابر کی جانب سرد کیجے میں دیکھتے ہوئے عامر کوجواب دیا " میں یہاں جینے کے لیے نہیں ..... بلکتم سب کومرف یہ متانے کے لیے آیا ہول بسام میرااکلوتا بھائی اور آخری رشتہ ہے اس پوری دنیا میں .... میں پہلے ہی سب پھی کھو چکا ہوں ....اب مزید کیونیس کھوسکتا ....اس لیے پہلی اور آخری بارتم سب سیجھ لوکدا کرمجمی بسام کو ہلک ک کھرو کی بھی آئی تویں انسانیت کا آخری درس بھی بھول جاؤں گا ..... مامرنے اطمینان ہے میری بات بن ' جو بھو ہوا ہیں اُس کے لیے میلے بھی بابری طرف ہے بسام سے معانی ما تک چکا ہوں۔ تم بھی اسے ول سے تمام خبار نکال دو ..... چلو بابر .... أخوكر آيان سے باتھ طاكرتم بيل كرو ..... ابر نے باول نخواسته أٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایااور تمام کیفے بیریا ہیں شورسانچ کمیا۔جینی نے وہیں بیٹے جینے کی سیٹیاں بجاڈالیں۔میری نظریں چونکہ عامراور ہابر یر ہی جی تھیں اس لیے میں عامرین صبیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس نٹی لڑکی کوئیس و کھے سکا جس نے اجا تک اُٹھ کرایتا نازک ہاتھ میرے آ سے ملانے کے لیے برحادیا تھا" بائے .... آئی ایم برواس برواممبرخان قرام وہلی واندیا .... "میں بچھسٹ بناسا میالیکن میں نے آس سے ہاتھ طالیا۔ يروانے روشن ي مسكرا بث سے ساتھ كها" أميد ہے اب يدوي نبيس لو نے كى ..... ميں چند محول بعد جب اپنى ميز پر واپس آيا تو ايرك اور جم نے باتی سب کے ساتھ ل کرمیرا جینا و دمجر کردیا۔" اچھا جناب ..... یہاں ہے تو ہزے غصے میں آٹھ کر مجئے تنے اور وہاں لزکیوں سے ہاتھ ملا کروایس آ رب ہو ..... بہت خوب .... تم سے برامید نہتی ہمیں آیان .... " ، بکومت .... میں تو آسے جاتا ہمی نہیں .... شاید کوئی نی مسلم اسٹو ڈنٹ ب جس نے عامر بن صبیب کا کروپ جوائن کیا ہے ۔۔۔۔ "فرہاد نے کمی سی آ و بحری" ہاں ۔۔۔۔ میں آسے جانتا ہوں ۔۔۔۔ ابھی دودن پہلے ہی اس نے فزكس إيار ثمنث جوائن كيا ہے ....سنا ہے جب سے يرداو إلى آئى ہے ....تب سے يردائياں ي جل رى بين فزكس كے ينجر بال ميں ..... ميں نے فر باد کو کھورا' 'تم مجمی تبیں سدھر کتے .....' تنہارے نام میں ہی گڑ ہو ہے۔



## باب3

و دنوں اکیڈ کے بلاک کی جانب جارہے تھے۔''میں جانتی ہوں تم اس بات پر دل سے یعین تبیں کرو کے، کیونکہ تمہاری طرف میں نے خود دوئی کا ہاتھ بڑھایا ہے ....لہذا آنا اورخودواری کے نمبرتو تم نے سلے ہی کاٹ دیئے ہول مے ....، 'مجھاس کی بیصاف کوئی پیندآئی۔' نہیں ....میں انسان کو صرف انسان کی کسوتی بر بر کمتا ہوں ....عورت یا مرد ہونا میرے نز دیک کوئی بیجان ٹیس ہے ..... لہذا الریکوں والی رواجی اُنا اورخود داری کے نمبروں کے باتی رہنے یا کٹ جانے سے تبہارے مجموعی تاثر برکوئی فرق نہیں بڑے گا ..... 'پُر وا خوش ہوگئے۔'' بیہوئی ناہات .....اس کامطلب ہے میں نے حمہیں پہلے نے میں واقعی غلطی نیس کی ..... تو کہو ..... ووا پی جگہ جم کر کھڑی ہوئی جیسے جھے ہے ہاں کروا کر ہی اب وہاں ہے سنفى ير اليكن تم في يا ومنايانين كرة خرتم في مجصال اعزاز " كوقا بل كيول سمجما ..... "بروا عزاز كالغظائ كرمسكرا في يرا بيانيس .... بس مجصالا کتم ایک سے اور بہادرانسان ہو ۔۔۔۔۔اس روز جس طرح تم نے بورے مسلم گروپ کوآ کر تنباللکارا تھااور تمہاری آجموں میں اپنے بھائی کے لیے جو محبت اوراس کی حفاظت کے لیے جوعزم تھا وہ مجھے بہت احجمالگا ..... میں مجھتی ہوں کہ جولوگ اپنے خون کے رشتوں کے لیے اسٹے مخلص ہو تے جیں .... وہی ا جھے دوست ثابت ہو سکتے جی .... الیکن جھے ایک بات مجھ نیس آئی کہتم خود بھی تومسلمان ہوااورسب سے بر حکر بیک پاکستانی بھی ہو ..... پھرتم نے اپنے مسلم کوشلر کو ووٹ کیوں نہیں دیا .....تہارے ہاں تو ندہب پر بیزی بختی ہے ممل درآمد کیا جا تا ہے ..... میلتے جاتے ہم دونوں اُس را بداری تک کافتی کے تعے جہاں ہے میرے اور پر وا کے ڈیار منٹ کی را ہیں الگ ہوجاتی تھیں۔ہم دونوں رُک مجے۔ ' میرے ماں باب باکستانی تنے لیکن میں گزشتہ ہیں سالوں سے امریکن ہوں۔ رہی بات غرب کو نبھانے کی تو میں قرب کوایک بے حدد اتی تھی سجھتنا ہوں۔مسلمان تو کیا میں سمى بھى كونسلركومرف ندہب كى بنياد برنبيس چن سكتا ..... ابھى كودىر يہلےتم نے أنا اورخودوارى كے نبروں كى بات كىتمى نا..... تو بس حمهيں تهارى تمبرول کی زبان میں بی سمجھا تا ہول کے میرے نزویک ند ہب اللہ اوراس کے بندے کے درمیان کاؤاتی معاملہ ہے۔ اندرونی طور پر ند ہب کوتم سوید سو100/100 نمبروینا جا ہوتو بھی وے عتی ہو .... میکن بیرونی دنیا بیں ندہب کے نمبر میرے زد یک مرف 33 بی ....مرف پاس ہونے کی حد تک منروری نمبر ..... باق 77 نمبراس کے برتاؤ ، بیانداری اورانسانی اقدار کے بیں .... میں اُس کونسلرکوا بنار ہنما چنوں کا جوان سب کوملاکر کم از کم 80 فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کرسکے ..... 'یر واغور سے میری بات منتی رہی .... 'واہ .... کمال فارمولہ ہے تمبارے چناؤ کا ..... لگتا ہے یہ واکو بھی ا ہے معیار پھرے دھرا ناپڑیں کے ۔۔۔لیکن کیا عامرین صبیب بھی تمہارے اس چناؤ کے معیار پر پورانہیں آتر تا۔۔۔'' ''کھو کہٹیں سکتا ابھی ۔۔۔۔ میں نے اُے اس نظر ہے ہے پر کھائییں ہے .... ہال تم پر کھ لوتو مجھے بھی ضرور بنا تا ..... 'پُر وانے زور سے سر ملایا' منرور .... میں ضرور حمہیں بناؤں کی ..... آج تم سے بات کر کے واقعی بہت خوشی ہوئی آیان .... "اس نے حسب عادت جاتے جاتے بھی ہاتھ آ سے بر حادیا۔ می نے ہاتھ ملا کرزور ے کہا۔'' جھے بھی مس بُر وامنمیر خان ....'' وہ زورے بنس بڑی ۔ قرباد نے تھیک ہی کہا تھا۔اس کی بےلوث بنسی بھی تو مسی پر وائی کی طرح ہی تھی۔ہم دونول مخالف سمتول کی جانب براح محظ ۔

شام تک میں یو نیورٹی کے کیفے میں جیٹھا مائیل کی پیش کش پرفور رہا۔ میرے دوستوں میں جم ،ایرک اورجینی امراء کے خاندان سے تھے اور وہ یہ آمانی میری اور بسام کی فیس بھر سکتے تھے ، میں ان سے میپیوں مسالوں کے لیے بھی اُدھار ما تک سکتا تھا اور جھے یہ بھی یعین تھا کہ وہ زندگی بھر

آس قم کاؤکر بھی اپنی زبان پڑتیں لاکس کے لیکن میر سے اندرکا آیان اس بات پہمی راضی نیس ہوسکتا تھا۔ میں نے اور بسام نے آئ تک جو بھی کیا، وواسے بل پر تی کیا تھا۔ شاید بخت حالات میں بھی ہم نے اسپنے اندر کے آکئے کوکی کی مالی دویا اعازت سے دھند لائیس ہونے ویا تھا۔ اور پھر دنیا ہیں ایسے دوستوں کا ساتھ ہی سب سے بیزی دولت ہوتا ہے اسے دوستوں کا ساتھ ہی سب سے بیزی دولت ہوتا ہے اسے دوستوں کا ساتھ ہی سب سے بیزی دولت ہوتا ہے اسے دوست ہم کی بھی دوست سے اپنی اس پر بیٹانی کا ذکر تک نہیں کیا۔ شام کو دوسب منم کیتر سمیت بسام کی عیادت کے لیے ہیٹال جانے کا پروگرام منائے بیشے تھے۔ میرے پاس بائیک موجود تھی لابذا ہم سب ایک ہی دوقت میں الگ الگ مواد ہوں پر با نجود شی کی پارکنگ لاٹ سے لکل پڑے۔ وہ سب جم کی بیزی و بین میں سوار تھے۔ آئ نو بارک شہر میں ایک تازہ بحث چیزی ہوئی تھی کہ دولڈٹر نیڈ ٹاورزی خالی جگہ جے اب گراؤنڈ زیرد کے نام سب جم کی بیزی و بین میں سوار تھے۔ آئ نو بارک شہر میں ایک تازہ بحث چیزی ہوئی تھی کہ دولڈٹر نیڈ ٹاورزی خالی جگہ جے اب گراؤنڈ زیرد کے نام کی بیٹری کا جھڑا اورون کی یادگار۔ بھرون کے بی الکارکرو یا تھا۔ میری بیان کا جھڑا اورون کی لاحاصل بحث سے بی الکارکرو یا تھا۔ میری بیان کا جھڑا اورون کی لاحاصل بحث سے بی الکارکرو یا تھا۔ میری بیان کا جھڑا اورون کی لاحاصل بحث سے بی الکارکرو یا تھا۔ میری بیا تھا۔ میری بیان کا جھڑا اورون کی لاحاصل بحث سے بی الکارکرو یا تھا۔ میری بیان کا جھڑا اورون کی لاحاصل بحث سے بیا تھا۔ دولوں کی بیٹر کی خدمت ہوجائی ۔۔۔۔۔؟ آخر ہم اسپنے نوبی دولوں بیل کی خدمت ہوجائی ۔۔۔۔۔؟ آخر ہم اسپنے نوبی دولوں بیان بیان سروا تی بیان میں دیار آجا تا تھا۔

"مجداتوبتالي شب مجريس ....ايمال كى حرارت والوس في

"من اجاراتا ياني ب- .... برسول بين تمازي بن شهكا ...."

اب یہ نیصلہ میں نے مذہب کے دعوے داروں پر مجھوڑ دیا تھا کہ جمیں مسجد کی زیادہ ضرورت ہے یا نمازیوں کی .....؟ کر جا محمر زیادہ ضروری میں یا بیسلی سے حواری .....؟ مندرزیادہ اہم میں یا پہاری .....؟؟

وُطلَق شام میں دیست اور بھی سے سوت وہ سے اندرکھیں اب پوری طرح جماع نے گاتھیں۔ نبو یارک کی شام انسان کوخود میں جذب کر لینے والی ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ جلتے بچھے رکھین نیون سائن ، پہکیل سٹریٹ لائٹ ، نٹ پاتھ پر عارضی طور پر بڑھ آنے والے دیسٹورش کی کا ٹی کی مہک ، سے سنور سے مرداوراور کی ہوئی دوکانوں کے بیرونی شیشوں سے اندرکو جھائتی خوبصورت مورتیں ۔۔۔۔۔ ہمرکوئی اپنے جہاں بیں کمن ، سگاروں سے اُٹھے دھویں کی مہک اور ن جب ہوا کو با قاعد واپنے اندرکشید کرتے ہوئے نوجوان جوڑ ہے۔۔۔۔ بھی میں سوچنا تھا کہ نیویارک جیسے شہر اپنے ہی ہے تھی ہے ہوں کے ہوں کے ہیں مہک اور ن جہاں بیا بیانا واقعی بڑا جو تھی ہوا ہو جو کے عارف می کھڑی کر وینے یا چوڑی شفاف سرئیس بچھانے سے نہیں اپنے ، انہیں ہوں کے بہت بچھالگ اور سوابھی چاہے ہوتا ہے۔ نیویارک بھی اپنے رہا تھیوں کی دجہ سے بستا تھا۔ شہر اپنی کے تو وہ برزارسا اپنے بستر پر دنوں آئی ہوری کے جو بہت با جاتا ہے۔ اور بھی اور سے بھی دوست ' من کر کے بہت بستر پر اپنی ہوری تھی۔ جو انک ہور سے بستام کو و کھنے بہتال بنے تو وہ برزارسا اپنے بستر پر لیا تی ۔ وہ بے برائی ہوری کے جو بی بردون آئی کی مہائی میں دوری تھی دوست ' من کر کر اس کے چر سے پردون آئی سے حالا کہ جملے بیدون اس کی ' مسرف اچھی دوست' من کر کر میں کی بہتر بی میں ہوری تھی۔ واکن بھا می کو کی بہائیس بھا کے کا اب مرید کوئی بہائیس بھا کہ موری تھی۔ وہ کوئی بہائیس بھال سے کل بھا می کا اب مرید کوئی بہائیس بھال سے کل بھا می کا اب مرید کوئی بہائیس بھا

تھا۔ جس جانتا تھا کہ وہ میرے دوستوں یاسنم کے سامنے اپنی بے چینی اور بہتال سے جلد چھنی کی اصل وجہ بیان نہیں کرے کالیکن جس اس کی پریشائی
سے خوب واقف تھا۔ اُسے خربے کی فکر کھائے جارتی ہوگی۔ منم کیٹر نے فیرحسوس انداز جس بسام سے کی بار پوچھا بھی کدا کر وہ سب لوگ بسام کے
سے خوب واقف تھا۔ اُسے خرجی کی فکر کھائے جارتی ہوگی۔ منم کے خلوص پرکوئی شکٹ نہیں تھالیکن جس بسام کا جواب بھی پہلے سے جانتا تھا۔ ''دہس تم سب
مجھے دیکھنے آگئے۔۔۔۔۔اس سے ذیادہ مجھے بھلااور کیا جا ہے ہوگا۔۔۔۔''

ہم لوگ جب بسام کے کرے سے انگلے تو منم کیر کو ہا ہرآنے ہیں چند کھے زیاد و لگے، محبت وقت کا فرائ مانگی ہے۔ جو برتاؤسب کے لیے کیسال اور جو وقت سب رشتوں کو برابر ہا نتا جائے ، وہ محبت کی کتاب میں درج نبیں ہوتا۔ محبت اینے لیے خصوصی برتاؤاورسب سے الگ وقت کی بھینٹ جا ہتی ہے۔ کہ'' انداز محبت' سداشا ہاندی رہے ہیں۔

صورت میں دارد ہوئی ہوگی .... بیکن افسوس آج کل ساری دنیاای بخار میں جتلا نظر آتی ہے۔ " ہم ہا برنگل آئے تھے اور بوندی جارے چروں پر مجسل رہی تھی ۔ پروایا قاعدہ بحث کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔'' ایسے نیس .....اگریہ حاقت ہے تو کسی دلیل سے تابت کرو.....' میں رک گیا۔ ہادے آس پاس لان میں بارش کی وجہ ہے دور دور تک سناٹا تھاا ورصرف برتی ہوئی بارش کی ٹپ نپ سنائی وے رہی تھی۔ '' بھی کوکسی وکیل کی ضرورت تہیں ہوتی میکن تہاری تمل کے لیے میں حمیس تہارے انڈیا کی مثال دیتا ہوں۔" تائی محل" جھے آج ساری دنیا محبت کی نشاتی سے طور پر سنجا لے پھرتی ہے، شاعروں نے بورے کے بورے د بوال لکھ مارے ہیں اس سفید عمارت بر ، روزاند ہزاروں محبت کے متوالے اس کی زیارت کو جاتے ہیں .... کیکن کیاکسی نے تاریخ ہے اس یاد گار محبت کی اصل تصویر کھو جنے کی کوشش ہمی کی .....؟ شاہ جہاں نے جس متناز کے لیے یہ یاد گار بنوا کی تھی وہ اس کی سات ہو ہوں میں سے چوشے نمبر پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہال نے ممتاز کے شوہر کوئٹل کروا کرمتاز سے شادی رمائی تھی۔متاز کی موت اینے چود ہویں(14) بچے کی پیدائش کے دوران جان دینے ہے ہوئی اورائس کی موت کے بعد شاہ جہاں نے متاز کی جھوٹی بہن ہے شادی کرلی تھی۔اتنا کافی ہے یا محبت کی 'آ فاقیت اور لافانیت' کے ہارے میں یا جولیس سیٹرر، قلوبطرہ یا روس کےراسیو تین کی بدنام زماندواستانوں کا حوالہ محمی دول ..... 'بُر وانے نورآہاتھ اُنھادیے .... 'کبیں ٹبیں .... ہم اتنائی بہت ہے شکر ہے کسی ایک معاطع میں تو ہمارے خیالات ملتے ہیں میں خودہمی محبت کوبس چند ہارموز کی اپنی جکہ سے فیرمستفل تبدیلی سے زیارہ کھے نہیں جعتی ....کین سے چند بفتوں کی ہارمول چینج Harmonal chang انسان ے کیا کچونیس کروا جاتی ..... " ہم دونوں پوری طرح بھیل ہے تھے، میں نے آسان کی جانب و یکھا" کیکن اگر ہم دونوں بچود برمز پراس برستے موسم میں یہاں کمڑے رہے تو سردی کے مارے ہمارے ہمارے کے ہارمون اپنی جکہ ہی جم کرفتم ہوجا کیں ہے .... چلواب یہاں ہے....ورنہ الوك جمارا تاج محل بنانے ميں بھى ورنبيس كريں كے۔ "ميس آ كے چل ديا ور پُر دا كھاس پرنچے يانى ميں ميرے قدموں كے نشانات براسيخ كينوس شوز کے نشان بنائی میرے پیھیے جل بڑی۔

میں اس رات مجھ سے جیننے والے حریف فم کا جملہ کونجا" جب تک دوسرے کو گیل کرآ مے بڑھنے اور پانے کی جبلت اپنے اندر پیدانہیں کرو مے۔ بارتے عی رہو کے ....اس دنیا سے جیتنا ہے تواسینے اندر کلرانسٹ کے Killer instinci پیدا کروآیان .... بید نیاا یک جنگل ہے اور یہاں آخری ورندہ وی بے کا جوا ہے جمی حریفوں کو چیر بھاؤ کر کھا جائے گا .... ان ٹھیک اُسی وقت میرے عقب سے بایرستیری چندہ بکرمسلم طلباء سے ساتھ کز را۔ جانے وہ سب کس بات برز درہے ہنے تھر مجھے ایسالگا جیسے باہر نے میرے متعلق کوئی بات کہی ہو۔ میں غصے میں بیزی سے پلٹالیکن وہ لوگ آ کے بردھ بے تنے اور مائیل اینے ساتھیوں سمیت راہداری بیں داخل ہور ہاتھا۔اس نے جھے دیکھا تو زورے بولا۔" تم یہاں ہو ....اور بم حمہیں بوری يو غورشي ميں وصونذر ہے ہيں ..... 'ووسب ميرے قريب آھئے۔ ' تو كيا فيصله كياتم نے .....؟ ' ميں نے اپنے اندر كے درندے كوآخرى بنا كے ليے چر بھاڑ کرتے محسوں کیا، میں نے در تدے کی مان لی .... نھیک ہے .... جھےتم لوگوں کی پیش کش منظور ہے .... لیکن جھےتم لوگوں سے پچھ کیش وقیرہ تبیں جا ہے .... تم لوگ میری اور بسام کی ایک سیمسو کی قیس اور ٹیوٹن کی رقم انظامیہ کے ڈیسک برجع کرواد و بیمسو جو ماد کا ہوتا ہے لیکن میں تمین ما، ہے بھی کم حرصے میں تم لوگوں کا ٹارکٹ بورا کر دوں گا۔ فیس ادائیگی کی رسیدجس دفت محصرتک پہنچے کی ٹعیک اسی دفت ہے ہمارے معاہدے کی گفتی شروع ہوجائے گی۔ کام بورا ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے ہے کوئی غرض نہیں رحیس ہے۔ تم لوگ جھے کوئی ہدایات نہیں دو کے ..... پس عامر بن مبیب کی کوشلرشیہ اپنے طریقے ہے قتم کروں گا بولومنظور ہے ....؟'' ما نکل نے اپنے دوستوں کی ظرف دیکھا۔'' بالکل منظور ہے ..... ہمیں تہاری صلاحیتوں پرکوئی شبنیں ہے۔"" فعیک ہے .....ایہ آخری بات ....اس معاہدے کو ایک کاغذیر اس کی تمام شقات سیت تحریر کے جس اور ما تکل وستخط کریں مے اور اس کی ایک ایک کانی ہم این یاس تھیں ہے تا کدکل کوئی پیجیدگی پیدا ہونے کی صورت میں ہمارے باس ثبوت موجود ہو۔'' انہیں میری اس شرط سے بھی کوئی تغرض نہ ہوا۔ ہم نے سب وہیں کھڑے کھڑے طے کیا اورا پی اپنی سمت چل پڑے۔ اب جھے کسی ایسے موقع كا انتظار تعاجب عامر بن حبيب خود مجصا بي كونسلرشب مين والفلے كى پيش كش كرتا۔ اور بيموقع مجصے قدرتے نے بہت جلد فرا بم كرديا۔ ناتم اسکوائر دھما کہ کیس میں نیویارک مولیس کی مسلمان طلباء کے خلاف کاروائیاں دن بددن برھتی جارہی تھیں۔ جاردن بعد بولیس نے یو نیورش کی سڑک کے بالکل مخالف سمت میں واقع ایشیائی ورکٹ بوائز کے باشل پرر فیر کی تو ہماری یو غورش کے طلباء میں باہر لکل آئے۔عامرے کروپ نے وہیں سڑک برNYPD کے اقد امات کے خلاف جلے کا فیصلہ کرلیا۔ لیکن نیویارک پولیس نے پورے علاقے کواسیے مخصوص نیلے اور سرخ ربن سے سل کر و یا جس پر بڑے بڑے وف بی Dont croa" یارمت سیجیے" لکھا ہوا تھا۔ طلباء کی پولیس افسرے بحث شروع ہوگئی۔ بیس نے بھیزے لکل کر ز درے چلا کردوسری جانب کھڑے ہولیس والے ہے کہا۔ ' جس مسلمان ہول .....کین امریکن ہول ..... جھے کمی بھی کرفنارشدہ ہے کوئی ہم دردی مجی نہیں ہے۔لیکن تم لوگ اگر ایک ہی لاتھی ہے ہم سب مسلمان طلباء کو ہا تھتے رہے تو صرف ای بو نیورٹی ہے کئی ٹائم اسکوائر جیسے ما دیتے جنم کیس ے۔ ہم NYPD کی عزت کرتے ہیں اور بدلے میں عزت ماہے ہیں .....اور بس ..... میری بات من کر دونوں جانب خاموشی می جما گئی۔ پولیس والوں نے آپس میں مجھ کھسر پھسری اوران میں ہے ایک ہماری طرف چل کرآیا۔ " جمیں بو نیورٹی کے لڑکوں ہے مجھ سرد کا رنہیں .....اور ہمارے جانے کے بعدتم لوگ اپنااحتجاج جاری رکھ سکتے ہو لیکن اس وقت ہمیں اپنا کام کرنے دو ..... ' دونوں جانب سکون ساجھا کمیااور میں دو ہارو

## باب4

اگلی مجے ہے ہے دیکھتے ہیں واعل ہوتے ہی میری نظر کیفے ٹیریا کے باہر نہلی کہ واپر پڑی لمیے سفید سکر نے اور د بانی تعین میں وہ بہت تھری ہوئی ۔ جھے دیکھتے ہی وہ میری جانب لیکی۔ ''کہاں سے تم ..... تو ہے ہے بہاں تہارا انظار کر رہی ہوں۔ کاس میں کہی تم پائے ٹیس جاتے ، بہی تہارا ٹھکانہ ہے نہذا میں ڈیر نے وال ویے میں نے ..... 'میں نے جیرت سے اسے دیکھا سب فیرنو ہے تا .... ؟''۔ ''اور ہے بھی تم نے فود بھی عامر بن صبیب کا کر وپ جو اس کر لیا اور بھے بتایا تک نیمیں ۔ لگتا ہے آخر کا روہ تہارے معیار کے فارمو لے پر پورا آخر ہی گیا۔ ویے میں تم سے فود بھی عامر بن صبیب کا کر وپ جو اس کر لیا اور بھے بتایا تک نیمیں ۔ لگتا ہے آخر کا روہ تہاری شرائط پر کھل آخر تا ہے ۔ صرف نام کا مسلم کو سلومیں ہے وہ ..... میل کا بھی یہ کہنے والی تھی کہ میں نے ہوئے ہی ہی اس کے دیوائے ہیں .... تم نے بالکل تھیک فیصلہ کیا ہے آبیان ..... '' میں نے کیفے ہیریا میں داخل ہوئے تا ہونے ہیں بہتر میرے اپنی داخل ہی تو سارے مسلمان اسٹوؤنٹ اس کے دیوائے ہیں .... تم نے بالکل تھیک فیصلہ کیا ہے آبیان ..... '' میں نے کیفے ہیریا میں داخل ہوئے تا ہونے ہیں بہتر میرے اپنی فورس کے دوستوں تک پہنی آوان سب کا جونے سے لے کرا پی مخصوص میرز پر جیفین تک پڑوائی بی تم تم تو بالکس تھی تھی ہوئی ہیں بہتر میرے اپنی دوستوں تک پہنی آوان سب کا جین واظمینان عارت ہوگیا۔

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk لا تبريري من بين كرايين مجوع بوئ يكور كوتياركرتا ب\_مسلمان طلباءكا حامى بونى ياداش مين عيساتى اوريبودى انتظاميها ورطلبكى بالنيس بمی سنتایز تی بیں اُسے .... میں تو مجمعتی ہوں کہ آیان نے دیرہے ہی سی .... محردرست فیملد کیا ہے۔ ابسام نے منم کمبیرے مزید بحث نہیں کی لیکن اس کی جمھوں میں شک کی پر چھائیاں مہری ہوتی ممئیں تھیک اُسی طرح جیسے اس وقت میرے سارے دوستوں کی چمکھوں میں میرے نیسلے کی وجہ سے بیٹین کی کیفیت طاری تھی۔فریاد نے تو فورافتو کی ہی صادر کردیا کہ میں نے پڑوا کی وجہ سے عامرین حبیب کا ساتھ وینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ان سب کو کیفے میں اس بحث میں اُلیما چھوکر ہال نمبر 3 کی طرف چلا آیا جہاں مجھے آج منج پڑوا نے مسلم کوشلر کروپ کی ہفتہ وار میٹنگ میں عامر کی جانب سے شرکت کی وقوت دی تھی۔ میں اس چھوٹے ہے بال میں داخل ہوا تو میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔سب نے مجھے خوش آ مدید کہایز وابھی و ہیں موجود تھی اور سمی طلبا م کواس میلنگ کا ایجنڈ ا باختی مجرری تھی۔ جھے کاغذ بکڑاتے ہوئے وہ خوش ولی ہے ہو لی " خوش آ مدید عنصیلے لڑکے .....اللہ کرے تبہارا آنا ہمارے لیے مبارک ثابت ہو۔ 'میں مشکرا دیا۔البتداس ہال میں کوئی ایسامجی تھاجے میرے آنے کی کوئی خاص خوشی نبیں تھی ..... ہابرسیدی، جواس وقت اینے ملے میں جارخانوں والانسطینی رد مال بائد ھے کسی کمری سوچ میں سب سے انگ تعلک بیٹا ہوا تھا۔ اجلاس میں سب سے پہلے میری شمولیت کا اعلان کیا گیا اور پھراس کے بعد اسکے نفتے کے لیے ایک ملان تر تیب دیا گیا کدکن مسائل پر بو نیورٹی

ا تظامیہ سے بات چیت کی جائے گی ۔ جمع شدہ چند ہے گانعیل اور ستنتبل قریب سے خریجے کی فہرست بھی پیش کی گئی۔ بچے میہ ہے کہ جس مسلم طلبہ کو

اس قدرمنظم انداز میں اپنی تنظیم چلاتا و کیوکرکانی جیرت زوہ بھی تھا۔ کیونکہ باہررہتے ہوئے ہم سب کی عامر بن صبیب کروپ کے بارے میں رائے

بالكل عنكف تقى بهم ان سب طلبه كومرف چند جذباتي لزكول كا ثوله بجيئة تنع جواجي مسلمان شنا خت كي بقائ ليے بي نيورش ميں بيجا ہوئے تنع ركيكن

جس نے بہاں چھاور ہی منظرد کھا۔ وہ سب عامر بن مبیب کی قیادت میں متحد اور بہت منظم انداز میں اینے مقصد کی جانب برد درہے تھے۔ اُس

روز جوسب سے فوری مسئلہ سلم طلبا می توجہ کا مرکز تھاوہ یو نیورش سے احاسے میں یا باسٹل کی جارو بواری میں سے اسے کرے کی ضرورت کے بارے

میں تھا جبال لڑے ظہر کی نمازا دا کر عمیں \_ کیونکہ عسر تک تو زیادہ ترمسلم طلباء واپس باسٹل پینچ جاتے تھے لیکن ظہر سے اوقات میں سبحی ہو ندرش میں ہی

موجود ہوتے تھے۔ پچھ ماہ پہلے ہی طلباء یو نیورش انظامیہ سے دو پہر میں ظہر کے اوقات کے دوران پندرہ منٹ کی بریک لینے میں کا میاب ہو سکے

تھے جس میں وہ نماز اوا کر سکتے تھے لیکن اب ان کی کوشش تھی کہ انہیں کوئی ایک کمرہ یا بال جمی صرف پندرہ منٹ کے ان اوقات کے دوران مل جایا

کرے جہاں و وسب استھے ہوکر ہاجماعت نماز اوا کر عیس۔ قاعدے کے مطابق پہلے مسئلہ پیش کیا کیا اور پھر بھی شرکا و ہے رائے اور حل طلب کرتے

کے لیے ووٹنگ شروع کی منی مویا و ہاں سب کواپن اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل تھی۔ تقریباً 90 نوے فیصد طلباء نے قرار داو کے حق میں

ووٹ دیا۔ میں نے اپنی باری پر کھڑے ہوکرمسرف آنائی کہا کہ میراووٹ اکثریت کی طرف ہوگا۔ کیونکہ بیمبرا سبلاون ہے اور مجھے ان مسائل کو بجھنے

کے لیے کچے وقت مزید ورکار ہے۔ ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اگل سٹوؤنث اور انتظامیہ کے ماجین ہونے والی پندرہ روز ہ میٹنگ جس یہ مطالبہ

یو نیورش انتظامیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نماز کے لیے کوئی جکہ تخصوص کرنے کی ورخواست کی جائے گی ۔ اجلاس برخاست ہونے سے پہلے

مختلف مسلم طلباءكوا مكلے بنتے سے لیے مختلف مسم سے ٹاركٹ دیئے سمتے جن ہیں سب سے اہم فیرمبرمسلم اسٹوڈنٹس كومتحرك كرنامجى شامل تعاربين بال

ے لکا تورا وابھی میرے ساتھ چل بڑی۔" کیسار ہا آج کا تجربتمبارے لیے ۔۔۔۔؟" میں نے بے دلی سے جواب دیا۔ "تھیک تھا ۔۔۔۔، مگر پھے أدهورا سا ..... درامش میں اس سے کھرزیادہ کی آمید کررہا تھا۔ بیلوگ تواہمی تک سجدوں اور نمازوں کے سیائل سے بی باہر نہیں لکل یائے ..... کیا عامر بن حبیب اس یو ندرش کی70 سال تاریخ میں بہلامسلم کونسلر ختف ہواہے .....؟ یہ بنیادی یا تھی تو بہت بہلے طے ہوجا تا جا ہے تھیں ..... 'پرُ وا نے سر بلا یا ..... " تم ٹھیک کہدر ہے ہو ..... ہم ابھی بنیادی مسائل میں ہی الجھے ہوئے ہیں لیکن شاید مہیں اس بات کی خرنبیں ہے کہ یو تدرش کی ستر 70 سالہ تاریخ میں عامر بن صبیب یہاں کامرف تیسرامسلم کوسلر ہناہے اس سے پہلےمسلمان طلبا وکو یہ بھولت حامل ہی تبین تھی ....تب وہ مرف می حیسائی یا یہودی کوشلر کے ذریعے ایل بات انتظامیے تک پہنچانے کے بابند تھے .... "میں جمرت سے زک کیا۔ اچھا .... ؟ لیکن کیوں .... ؟ اوراس کا مطلب ہے کہ مسلم کونسٹر کا عہدہ مسلمان طلباء کے بیاس آئے میصرف چھٹا سال ہے ....؟ جیرت ہے .... ' یون ..... میں تو میں حمہیں بتائے کی کوشش کردہی ہوں کہ جوسال میلے تک مسلم کونسلر کی سیٹ ہی نہیں تھی یو نیورشی میں .....اور میلے وومسلم کونسلرتو بے جارے یو نیورش انتظامیہ اور دیکر طلبا و سے و باؤ کے خت ازخود استعفیٰ وے مے تھے کیونکہ ان کی اپنی پڑھائی کا بہت حرت ہور ہاتھاا دروہ یو ندرشی میں تعصب کا شکار بھی ہورہ تھے ..... "ميرے ليے يرُ واكى بيه باتين واتعى غيرمتو تع تعين - "ليكن ابيا كيول ب ..... خريه عي بمرسلم طلباء كمي كاكيا بكار لينة جوانبيس كام ي نبيل كرنے ديا جا تا........ یرُ وانے کمی مجرمی سوچ میں مم جواب دیا۔'' شایر سیسب اسلام سے خوف زوہ ہیں .....شاید یابندیوں کے باوجود سیاسر یکہ میں کزشتہ دھائی کے ووران سب سے زیادہ تیزی ہے سمیلنے والا نمہب ہے .... میں برا واکی بات س کرمتر بدأ فجھ کیا۔ پھروہی ندی مخصیص .... الیکن اسلام کے تیزی ے سیلنے سے امریکہ کو کیا خطرہ ہوسکتا ہے .....؟ یہاں چند لا کھ مزید مسلمان جمع بھی ہو جائیں مے تب بھی ہید USA یوایس اے ہی رہے گا ..... "اسلامستان" تونهیس بن جائے گا ..... بیل نہیں مانیا کہ اتنی بری جمہوریت کوالیک سمی مذہبی تبدیلی کا کوئی خوف یا خطرہ ہوسکتا ہے۔"

ا کے چندون میں بسام نے بھی ہے نیورش آتا شروع کردیا لیکن اس کی نقابت ابھی ہاتی تھی اہذا میں اے ہے نیورش سے سید سے کھروا ہیں لے جاتا تھا۔ سیسٹو کی فیس کے بارے بی جھے اس سے جموت ہوانا پڑا کہ بیل نے کسی شرط کے وہن پیٹلی رقم لے کرفیس اوا کی ہے لیکن میں رفتہ رفتہ وہ ہے والیس اونا دوں گار بسام جاتا تھا کہ میں بھی کے سامنے ہاتھ نیس کی بیلاسکتا اس لیے نہ چاہج ہوئے بھی اُسے میری ہات پر بیتین کرنا ہی پڑا۔ ایک بنفتے کے بعد وہ دن بھی آئم یا جب سلم کوشل کی ہے نہورش انظامیہ سے پندرہ روزہ میڈنگ طبح سے سے زندگی میں پہلی بار ہے نیورش کے پڑا۔ ایک بنفو کی بیل مرتبدا سے تو ریسا۔ ورنداس سے پہلے بم مرف اس کی آوازیا ویڈ ہو کا فرنس کے ذریعے بھی جوئے ریکارڈ شدہ پینا مات میں ہی اُسے دیکھا کرتے تھے۔ ڈین بھاری تن وقوش اور کہر نظر کے چشموں کے ساتھ ایک کا نفرنس کے ذریعے بھی جوئے ریکارڈ شدہ پینا مات میں ہی اُسے دیکھا کرتے تھے۔ ڈین بھاری تن وقوش اور کہر نظر کے چشموں کے ساتھ ایک سخت میر خصیت کا مالک تھا۔ جس کے کہر بردی کی ''دوبی می پیٹرک Robinson patrick '' کے نام کی منہری مختی گی ہوئی تھی۔ سے میر خصیت کا مالک تھا۔ جس کے کمرے کے ہابر بودی کی ''دوبی می پیٹرک Robinson '' کے نام کی منہری مختی گی ہوئی تھی۔ سے میر خصیت کا مالک تھا۔ جس کے کمرے کے ہابر بودی کی ''دوبی میں پیٹرک Robinson '' کے نام کی منہری مختی گی ہوئی تھی۔ کو سے کہو خصیت کا مالک تھا۔ جس کے کمرے کے ہوری کی ''دوبی میں پیٹرک کا تعرب میں کو کی میں کو کی کھی ہوئی تھی۔ کو سے کہو کے کہو کی کو کو کی کا میں کی کہو کی تھی ہوئی تھی۔ کو کی کھی ہوئی تھی ہوئی تھی کو کی کی کھی ہوئی تھی۔ کو کی کو کو کھی ہوئی تھی۔ کو کی کو کو کھی ہوئی تھی کھی ہوئی تھی کی ہوئی تھی کو کھی ہوئی تھی۔

کرے ہیں عیسائی اور یہودی طلبا م کونسلر بھی موجود سے اور ڈین نے بڑے طمطراق سے مینٹک کا آغاز کیا ، ہر طالب علم کونسلر کے ساتھ مرف تین مجبروں کو اجلاس میں شرکت کی اجازت تھی اور عامر بن حبیب کے ساتھ جی اور بابرسیّدی مسلم طلبہ کی جانب سے شریک ہے ۔لیکن ابھی تک میری نظر یہودی طلبا ہے کونسلر شمعون کے بیٹھے ہیں کے ساتھیوں پڑبیں پڑی تھی ۔اور پھر جب تعارف کے وقت مائیل کا نام پڑھا گیا تو میں نظر یہودی طرف دیکھر اپنی یا کی ۔اور پھر جب تعارف کے وقت مائیل کا نام پڑھا گیا تو میں نے چوک کرا ویر دیکھا۔ مائیل نے سب سے نظر بچا کرمیری طرف دیکھرا بی بائیں آئلد دبائی ۔ تو کو یا وہ خود بھی یہودی گروپ کاممبرتھا۔ جھے ان کے منصوب کے تانے بائے اب جڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ۔

اجلاس شروع ہواتو پہلے میسائی اور پھر یہودی کوشل نے اپنے طلباء کے پھوٹے موالیے اور مسائل چیش کے۔ ڈین نے موقع پری احکامات جاری کرویے۔ انتظامیہ کی فیم جس ڈین سمیت چارا فراد ہے جن جس ایک میسائی ایک یبودی ممبر شال ہے۔ مسلمان طلباء کی فیکلی Faculty جس کوئی مسلمان استاد نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کی چیوری جس کوئی مسلمان ممبر موجود ٹیس تھا۔ مائیکل کوجس پہلے جی عامر بن مبیب کے پہلے اجلاس کی تمام روداد بتا چکا تھا اور جب عامر بن مبیب نے کیمیس جس نماز کے لیے کوئی جگے تصوص کرنے کی در فواست چیش کی اور یبودی گردپ کی جانب سے اس کی شدید تھا لفت بہت موثر انداز جس چیش گی تو جھے انتظامی کی وہ بے چینی بچھ جس آمی جو عامر بن مبیب کے اجلاس کی پہلی مخبری کی جانب سے اس کی شدید بھا امر انداز جس چیش گی تو جھے انتظامیہ کی جارے جس کے ایس کے انتظامیہ کی جانب کے ایس کے انتظامیہ کی جانب کے ایس کے انتظامیہ کی جہلے انتظامیہ کی جہلے معبوط و دلائل کے ذریعے موثر تو ڈر کر سمسلم طلباء کے منصوب ناکام کر سیس شمنون نے پہلا اعتراض تو چھو نے جس و داغ دیا تھا۔ دفیدی شدی سے پہلے معبوط و دلائل کے ذریعے موثر تو ڈر کر سمسلم طلباء کے منصوب ناکام کر سیس شمنون نے پہلا اعتراض تو چھو نے جس تا کہ دورا سے لیے تھے تاکہ وہ اس کے لیے انتظامیہ کی تھے۔ پھر تو میسائی طلب کے لیے سپس جس کرجا کھراور یہودی اسٹوؤنش کے لیے تی داغ دیا تھے۔ پھرتو میسائی طلب کے لیے سپس جس کرجا کھراور یہودی اسٹوؤنش کے لیے تی تاکہ کوئی جس بھر کر بی کھراور یہودی اسٹوؤنش کے لیے تی

تحیک کہدرہا ہے۔۔۔۔۔کیسیس میں نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص نہیں کی جاسکتی ۔۔۔۔ نام نے دفاع کیا۔لیکن صرف مسلم طلبا ، کو ہی ون میں پانچ مرتبہ یہ فریضہ اداکرنا ہوتا ہے۔ چربی یاسی گوگ کی ضرورت تو تب پڑتی جب ان دوغا ہب کے طلبا ، کو بھی روزانہ یا قاعد گی ہے اپنی عبادت کا کوئی وقت کی سپس روثین کے بچ یو نیورٹی کی چارد ہواری میں گزارنا پڑتا۔ اور ہم بھی تو صرف ظہر کے وقت پندرہ منٹ کی بریک کے دوران کس محرے یا چار دیواری کا مطالبہ کررہے ہیں ۔۔۔۔ یہ بڑ قتی Partimo ضرورت ہے۔۔۔۔۔ اے مستقل نہیں کیا جائے گا ۔۔۔۔۔ انگیل کی اطلاعات کی بنیاد پر شمعون خوب تیاری کر کے آیا تھا۔ ' بال ۔۔۔۔ مگراس بات کی کیا گارٹی ہے کہ سال چہ یا و بعد مسلم طلبہ آسی جگہ کوستقل محجد ، نانے کا مطالبہ نیس کردیں شمعون خوب تیاری کر کے آیا تھا۔ ' بال ۔۔۔۔ مگراس بات کی کیا گارٹی ہے کہ سال چہ یا و بعد مسلم طلبہ آسی جگہ کوستقل محجد ، نانے کا مطالبہ نیس کردیں گیستقل محجد ، نانے کا مطالبہ نیس کو تو ہوں کہ میں عبادت کرنے کی ٹھان کی اور بیضد بازی چل پڑی تو ہم سب جانے ہیں کہ ان کی اور بیضد ہو چکا ۔۔۔۔ ' نیصلہ ہو چکا ۔۔۔۔ تمام جیوری مبرکہ ہیس میں کی خصوص جگہ پرنماز کی اوا کیگی کے حق بیل نہیں ہیں۔ لبندا بید عاسین ختم کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ ''

ہم لوگ وین سے مرے سے باہر لکلے تو ضمعون نے طنزیا نداز میں عامری جانب جملہ اُچھالا ..... ہم سبتہارے فم میں برابر کے شر یک ہیں عامر بن صبیب ..... بیٹرلک نیکسٹ ٹائم Better luck nex time" شمعون کی بات من کراس سے بھی ساتھیوں نے زور کا قبقہہ لگایا۔ بابرسیدی ضے میں ایک قدم آ مے بر حالیکن عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیاا ورخوش دلی ہے شمعون کو جواب دیا۔ انس تم یونمی دعا کرتے رہا کرو .....عبادت ميري بوياتهاري ....اس كي ادائيكي من مقابله كيها .....؟ " شمعون اورعيها في كونسلر جاريّ اين اين كروب كي ساتهوآ م بزه كئه \_ بابرامی تک شدید غصے میں تھا۔"ایسا لکتا ہے جیسے انہیں امارے ایجنڈے کی میلے سے خبرتھی۔ورندائی کمل تیاری کرے تو بدلوگ میلے مجمی میں نہیں آئے .....؟" بولتے وقت باہر کی نظر میری جانب ہی مرکوز تھی۔ عامرتے اسے تسلی دی۔ "اس باران کی تیاری زیادہ نہیں ..... شاید ہاری مجھ کم تھی....بہرمال ....اس میں مایوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے....ہم نے ہات آ سے پہنچادی ہے....رفتہ رفتہ اُنہیں قائل مجی کرلیں سے..... کیکن میں خود عامر کے چیرے یہ مایوی کے ملکے سائے اُسی وقت دیکھ چکا تھاجب ہم ڈین کے کمرے سے لکل رہے تھے۔ دوسری جانب یو نیورٹی سے واپسی پر جھے مائکل کروپ نے یار کنگ لاٹ میں و کھا تو خوشی سے نعرے نگاتے ہوئے وہ میرے قریب آ سے۔ 'زبروست بہوئی نا بات .... کہل ضرب میں تی عامر بن حبیب کوآ دھا جت کردیا ہے تم نے ۔ تمام سلم طلبا وہیں اس فیطے سے شدید مایوی مجیل چی ہے۔ ایک آ دھ بار ا اگر پھرابیا ہوا تواسے اپنی مسلم کونسلر کی سیٹ ہجا تا مشکل ہو جائے گا۔ ہوآ رکریٹ آیان ..... ''و وشور مجاتے اور جننے گاتے وہاں ہے کیٹے تو بسام کو ہیں نے یارکٹ لاٹ کے آغاز میں کمڑے و کھا" کیا کہدر ہے تھے بالوگ ....؟" میں نے بات ٹالی" کی کوئیں .... کلاس کی کوئی بات تھی .... تم جلو .....ورپر ہوری ہے.... 'بسام وہیں کھڑار ہانبیں ألو.... مجھے بیمعاملہ کچھاور لگتا ہے....تم اتنے براسرار کیوں ہوتے جارہے ہو.... آج ہے پہلے تو ہم دونوں میں کوئی راز نبیس تھا .... "میں نے اسے زبردی مھنج کر ہائیک پر بسیفاد یا تنہاری یہ جمیز بونڈ بننے کی عاوت نہ کئی مجمعی ..... کہہ جو دیا کہ ایسا کے نبیں ہے۔۔۔۔ چلواب جلدی کرو۔۔۔۔۔اہمی تم نے رات کا کھا تاہمی تیار کرنا ہے۔۔۔۔ میں استے دن تک وہ بدعر ہیڈ ااور برگر کھا کھا کر تھک کیا ہوں ..... ' بسام سارے رائے خاموش سار ہا۔ لیکن میں جانتا تھااس کے ذہن میں کلبلا تاشک کا کیٹر ااب اے بے چین رکھے گا۔

اور پھرا مکلے تین ہفتوں میں مسلم کوشلر کا گراف روزاند کی بنیاد پر تیزی ہے بھچآتا چلا گیا۔ عامر بن مبیب مختلف مدعوں پرمسلم طلب کی نمائندگی مناسب طور برند کرسکاجس میں حلال کھانے کا الک کاؤنٹرند کھولے جانے برتو ٹھیک ٹھاک ہنگامہ بوااور مسلم طلب نے سیفے کا ہائیکا ت بھی کیے ر کھااور پھر بھدمشکل میں نے لڑکول کورامنی کیا۔اس دوران میری یا برستیدی ہے دو تین بارشد ید جھزب بھی ہوتے ہوتے رو کئی لیکن ہمارے درمیان وتمني دن بدن برحتي بي تني \_ اكر بربار عامر بن حبيب بهار \_ ورميان يز حكرمعا لمدرفع دفع ندكروا تا توجم اب تك ضروراز يجي بوت ، خاص طور بر اً اس ون جب باہر نے بیاعتراض کردیا کہ میں باقی مسلم طلباء کی طرح نماز کے وقت نماز اوا کیوں ٹیس کرتا .....؟ میں نے اسے جواب دیا کہ وہ مجھے ا فرہب کا درس دینے کے بجائے اپنے فدہب کی فکر کرے اور سب کے ایمان کا فعیکے دار بننے کی کوشش نہ کرے ، بات بہت بڑھ کی آئیکن اس موقعے پر بھی عامری نے نیعلہ دے دیا کہ آن کے منشور میں کسی معی طالب علم پر کوئی نہیں یا بندی نہیں لگائی جاسکتی نہ ہی اسے عبادت کے لیے زبروی مجبور کیا جاسکتا ہے۔ کیکن ہابر نے عامر کواحتجا جا ہنا استعفیٰ چیش کرویا کہ ان حالات میں وہ مزید مسلم طلباء سے حقوق کے لیے آواز بلندنہیں کرسکتا۔ بزی مشکل سے لڑکوں نے بابر کا غصہ شندا کیالیکن عامر بن حبیب کے گروپ ہیں جو دراڑ پڑ چکی تھی وہ روز بروز بڑھتی ہی گئی۔میرا مائنکل ہے کیا ہوا معاہدہ اپنی متحیل کے قریب چینجنے کو تھا۔ لیکن جانے کیوں میں اندر ہے ایک جیب ی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ عامر بن حبیب ایک شریف النفس اوراعلیٰ خاندانی لڑکا تھاجس نے براوراست میروبمعی پھینیں بگاڑا تھا۔ جھےمسلم کونسلو کروپ کی یالیسیوں سے اختلاف منرور تھالیکن ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے ان کے بارے میں بہت ی ایک باتیں ہمی ہا چئیں جو میں پہلے نیس جانیا تھا، مجھے ذہب کی ہمیاد رسخت میں بہت مُری کُلی تھی کیکن میں نے ان دنوں میں محسوس کیا کہ مسلم طلبا مکواس نہ ہی ہیجان کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں خود ہو نیورٹی انتظامیداور دیکر کر وہوں کی نہ ہی سرگرمیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔مسلمان کو ہمیشہ بی میاحساس ولا کرعلیجار ہ اکٹھا ہوئے برمجبور کیا گیا کہ وہ کمزور ہے اور متحد نہ ہوا تو بہت جلد مثاویا جائے گا۔ بنديارك شهر مي ابھي نائم اسكوائر بم كيس كي كونج فتم نييں ہو كي تھي كدأس ياكستاني ليذي واكثر كومز اسنائے جانے كا وقت قريب آنے ير

ندیارک شہر میں امھی ٹائم اسکوائز بم کیس کی کوئے محتم نہیں ہو گی تھی کہ اُس پاکستانی لیڈی ڈاکٹر کومز اسنائے جانے کا وقت قریب آنے پ ایک بار پھریہ بحث محلیوں میں موضوع بنتی گئی کہ آیا و ووھان پان می مورت بحرم ہے بھی اِنہیں ؟

لیکن عامر بن صبیب کی گرفت مسلم طلباء پر کمزور مونے کی وجہ سے مسلم طلباء ان تمام ایٹوز پر متحد موکر اپناکوئی مؤقف پیش کرنے میں نا کام رہے۔ اسلام پر بحث چیئر آن کئی اور مسلمان طلباء کو اپنا دفاع کرنا مشکل ہوتا کیا۔ اور پھر ایک ون وہ سب بھی ہوگیا جس نے بم سب کی زند گیوں میں ایک سے طوفان کوجتم وے دیا۔ بسام کی گرفتاری کے ڈیڑ ھا واجعدا چا تھے بین اس کی ضائت مفسوخ کردی گئی کیونکہ ٹائم اسکوائر بم والے کیس کے ملزم کے بیان کی روشن بھی چھاپوں کی ایک لیمر کے دوران اس کے دوقر جی ساتھی اس علاقے سے پھڑے ہوں ہام کے جہاں بسام نے بیاری شم ہونے کے بعد پھر سے اپنی شام کی توکری شروع کردی تھی۔ بھے بینجرشام کو عارفین ماموں نے فون پر دی جب بیس بو بغور ٹی بیس بی موجود تھا۔ عامر بن صبیب نے اُسی وقت بسام کی گرفتاری کے خلاف طلبا وکومنظم کیا کیونکہ یہ ہماری بو بغورش کے ایک مسلمان طالب علم کی گرفتاری کا معاملہ تھا، لیکن اس موبید بھرارک بولیس پہلے سے بی ہوشیارتھی اور جیسے بی وہ احتجاج کرتے ہوئے بو بغورش سے با ہرمزک پرتے ، اُن پر تیز شعشہ سے بائی کی دھاریں ماری کرتی سے با ہرمزک پرتے ، اُن پر تیز شعشہ سے بائی کی دھاریں ماری کرتی ہوئے کو نیورش سے با ہرمزک پرتے ، اُن پر تیز شعشہ سے بائی کی دھاریں ماری کو کھیں اور پھیے بی وہ احتجاج کی کولیاں بھی فائر کی گئیں۔ عامر بن صبیب کواس طرح برجگری سے با پرستیدی کے ساتھ ماری کھیں اور پھر جب لاخی چارٹ سے بارسزگ کی میں وہ بارستیدی کے ساتھ ماری کھیں وہ بارس کی کولیاں بھی فائر کی گئیں۔ عامر بن صبیب کواس طرح برجگری سے با پرستیدی کے ساتھ

بمام کے لیے لائے اور ساری زکاہ بھی او رکرا کے بڑھے وکھ کرمیرے اندرکا شور بڑھتا گیا۔ عامر کیا جات تھا کہ جس کے ہمائی کی رہائی کے لیے وہ
اسپے جسم پر لا اتعداد ضریات جیس رہا ہے وہی آیان اُس کی چڑھ جی جہرا گھونپ چکا ہے۔ بابر سیّدی نے بھی اس رور جم کر عامر کا ساتھ دیا گیان بھی
حیرے اس بات پڑھی کہ پولیس آئی جلدی وہاں کیے بڑھ گئی جم جی جہام کی گرفتاری کی خیر سنتے ہی بو نورشی ہے لاگ یا تھا اور بہتا م
منا ظر جی ملاقا تیں کے ہال میں گئے بڑے ٹی وی اسکرین پر دکھ رہا تھا جس پر شہری براہ راست کورتی دکھائی جارہی تھی۔ اور بارہ کئی کا رستانی تھی
منا ظر جی ملاقا تیں کے ہال میں گئے بڑے ٹی وی اسکرین پر دکھ رہا تھا جس پر شہری براہ راست کورتی دکھائی جارہ ہا تھی جمرے ذہن میں
مائیل کا جملہ گونجا ''کون جائے تی ہم اپنا کوئی تخرعا مر بن حبیب ہے گروپ بی شام کر چے جول ۔۔۔۔'' ضروریہ آئی کو اسکرین ہی ہی
جس نے سرخ مل طالب کو بی جائے تی ہم اپنا کوئی تخرعا می بیان کو اور خیر میں عامراور ہا برسیدی کو چھاتھوں کے لیے مطل میں جن ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں
میرے کا اطلان کر دیا۔ بی رات سے بسام سے لی کر دوبارہ ہو تیورٹی جی باشل ایریا ہیں ہوتی تو مسلم طلبہ کے ہاشل پر مروثی ہی جھائی ہوگی تھی۔ پہلے عامر کے سرخ اس کے بیان جی اور بابر کو پولیس سے قدیم کی مطل کا تو بیا جائے گئی رہا ہوں ہو سے جاوران حالات میں مسلم طلبہ کا باتھ کو لایا۔''تم ٹھیک ہو سام کی جیارہا ہے تی بیشا تھا۔ عامر نے سرک سر بالے تی بیشا تھا۔ عامر نے سرک سر بالے تی بیشا تھا۔ عامر نے سرک ہو بالے بی بیشا تھا۔ عامر نے سرک سربالے بی بیشا تھا۔ عامر نے سرک سربالے بی بیشاتھا۔ عامر کے سرک سربالے بی بیشاتھا۔ عامر نے سرک سربالے بیشاتھا۔ عامر نے سربالے بیشاتھا۔ جس بیشاتھا ہوتھا۔ انہ بیشاتھا ہوتھا۔ انہ بیسالے بی بیشاتھا۔ جس بیشاتھا ہوتھا۔ انہ بیسالے بیسالے

## باب5

" یہ کہا ہے۔ اور گھر جو سے باقی سب بینئر ہیں ہما اسلم کوٹسلری ؤ مدداریاں کیے سنجال سکتا ہوں ۔۔۔۔۔ جھے تو گروپ جوائن کے بھی بھشکل ڈیڑھ او

ہوے ہیں ۔۔۔۔۔اور گھر جھ سے باقی سب بینئر ہیں ۔۔۔۔ ہما ہے کی کو بیؤ مدداری سونپ دو۔۔۔۔ ' عامر نے امرار کیا۔'' بی فیصلہ انہی تمام سینئر
مسلم طلبہ کے مصور سے بی کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ انہیں کوئی اصر احمن نہیں ہے۔'' بیں نے فی جس مربا یا۔'' صرف چھ تفتے کی بی تو ہا ہ اپنی
مسلم طلبہ کے مصور سے بی کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ انہیں کوئی اصر احمن نہیں ہے۔'' بیں نے فی جس مربا یا۔'' صرف چھ تفتے کی بی تو ہا ہ اپنی
تو کوئی بھی دومرا سینئر تمہارے معامل ہو جو دگر گڑ ارسکتا ہے۔۔۔۔۔ چھ تفتے کے بعدتم دونوں واپس بیال ہوجا و کے تو ہو نیورٹی آتے بی تم وہارہ اپنی
درداریاں سنجال لین ۔۔۔۔'' عامر نے کہری سائس لی ۔۔۔'' بیں تو ہمسکلہ ہو دوست ۔۔۔ ڈین نے بم دونوں کو چھ تفتے کے بہت سوری بجھ کر
معطل کیا ہے۔ بی نیورٹی کے آئے کین اورمنشور میں درج تا ٹون کے مطابق کوئی بھی اسٹوؤ نٹ کوٹسلرا کر چار ہفتے کے لیے اپنی ؤ مدداریوں سے فیر ما شر
معطل کیا ہے۔ بی نیورٹی کے آئی اورمنشور میں درج آتی آئی کین کی دوسری شق ہے کہ کوٹسلر کی فیر موجودگی میں اگر اس نہ جب کے طلبا کا
معطل کیا ہو ہے گا ہیکن سلم طلبا ہے کے باس درمیائی مدے کاکوشلر نتوب کرنے کے لیے مرف دو تفتے یعنی پندرہ دن کا دوت ہے۔ اس وقت میں اگر دو
کوئی عارضی کوشلر نہی کیس تو اس کھ تین ماہ اس تھا ہے ہیں۔۔۔ اس وقت میں اگر دو
کوئی عارضی کوشلر نہی کیس تو اس کھ تین ماہ اس تھا ہے ہیں۔۔۔۔ بہت گرا
کوئی عارضی کوشلر نہی کیس تو اس کھ تین ماہ اس تھا ہے ہیں۔۔۔۔۔۔ بہت گرا

بھے بھی بھی بھی ہے۔ اسلم طلباءی دوسری امریکس طرح قائل کروں ہ کو باعامری مسلم کوشلرشپ شم ہو پھی تھی اور مسلم طلباءی دوسری اُمید بابرسیدی بھی اسکا تھی بارسیدی بھی اور کے ساتھ بھی معطل رہتا۔
الکھ تمین ماہ تک کوشلر نہیں بن سکتا تھا کیوکساب انتخابات تین ماہ بعد بی ہو سکتہ تھے عبوری مدت کے دوران تو بابر بھی عامر سرساتھ بی معطل رہتا۔
مائکل گروپ نے بہت موج بھی کر چال چلی تھی اور ڈین کے بے تلے فیصلے سے توبیہ میں گدر با تھا کہ جیسے وہ بھی عامر بن صبیب کی کوشلری شم کرنے کے لیے کی الیے بی موج کے انتظار میں تھا۔ اچا تک میرے وہ بن بی ایک قبل نے سراُ بھادا۔ اسلم بیل وہ وہ ٹی بھی تو اس معموب کا ایک حصد تو خیس ایس کے بھی اور بابر کوا کے سامری طرف ویکھا۔ لیکن اگر جانے تھے کہ اس احتجاج کا کہے نگل سکتا ہے تو تعہیں اور بابر کوا کی ساتھ بابر نیس لکنا چاہی ہے تھا۔ سسکم ہے کم تہاری معظلی کی صورت بھی کوئی شباد ل تو باقی رہتا مسلم طلب کی رہنمائی کے لیے ہودی ہے مرشر رایا۔ " بیتم بابر سے بی پوچوں سے بی سے تھا کہ بھی تھا کہ بھی تھا ہے۔ اس کا رہنمائی کے لیے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کو رہنمائی کے لیے کوئی سے کہا ہو گیا ہے اور لاک بھر بھر وہ ہے ہی سے مامر کور یسکتے میں سے کسی نے اطلاح وہ تھی کہ عامر کور یسکتے ہے اور لاک تھا بھی وہا وہ اور ان اور ایس دور بھر " ہی تھا کہ ہو گیا ہے اور لاک بھر بھر ہور ہے ہیں سساس لیے بھی عامر کور یسکتے ہیں اور لاک تھر بھر وہ ہے بہر آنا پڑا اسسان اور اس دور شیل " وہا" ہی تو ایک میں بابر سیدی کے لیے بہتاہ ہوت کے کہاں ماتی ہے آئی وہا ؟ ساتھ تھا۔ بہتی بھی بھری وہا دار تھا۔ اور اس دور شیل " وقا" ہی تو سے بوسند نا بید بن بھی ہے بہا اس می ہے آئی وہا ؟ ساتھ تھا۔ بہتر اور لاک تھا بھی وہی وہ کی دور شیل " وقا" ہی تھی سند ہو منسف نا بید بن بھی ہو بھر ہے آئی وہا ؟ ساتھ تھا۔ کہاں ماتی ہے آئی ہو گیا ہو میں ہو بھرت کی بھری تھی ہو بھر ہے آئی ہو گیا وہا ؟ ساتھ تھی کو اس تھر بھری ہو گیا ہو گیا ہو تھا گیا ہو سے بھر سند نا بہد بی بھی ہو بھر ہو تھا ہو تھی کی میں اس تھر بھر کی تھا کہا ہو تھا کہ ساتھ کی کو دور گیا ہو تھا کہا ہو تھا کہا ہو تھا ہو کہا ہو تھا کہ

جينے مرنے كي تسميس كھانے والے بھى وقت بركتے بى چېروموز كر يال دينے بيں۔ بيس نے انكار بيس سربابا يا۔ " مجھے افسوس ہے عامر بن حبيب ..... میں خود کواس و مدداری کے قابل نہیں سمحتا۔ اورا ملے چندون مجھے بسام کی رہائی کے لیے دن رات ایک کرنا ہوں سے ....ا سے بی مسلم کوشلر کی و مد واریاں بھانا میرے لیے نامکن ہوگا .....تم لوگ کوئی دوسرالیڈر چن لو۔ 'میں ان کا جواب سے بغیر تو لے قدموں ہے وہاں ہے واپس چلا آیا ..... آج پہلی بار جھےاہیے اندر کے آیان سے نظریں ملاتے ہوئے بڑی مشکل در پیٹر بھی۔ساری رات میں خود سے نظریں جرا تار ہا۔اگل منع یو نیورشی میں بیچ جا تھا کہ عامر بن مبیب کے سسیند suspend ہوجائے کے بعداب مسلم طلبہ کا اگلاکوشلرکون ہوگا؟ یا پھرمزید چندسال مسلم طلبرکو بناتمی نمائندے کے دوسرے غدجب کے کوشلر کے رحم وکرم برگزار نے ہوں ہے؟ مائنکل نے مجھے لان میں الگ تعلک کرتے چوں کی جا درتا نے ویکھا تؤوہ سب لیک کرمیرے قریب آھے۔ "مم کمال ہو ہائے تک ہوائے .....اوگ سالوں میں جوکام ندکر سکے ہمہاری مدد سے ہم نے ہفتوں میں کرد کھایا۔ آج اس خوشی میں ہم ایک گرانڈ یارٹی دے رہے ہیں .....جہبیں بھی ضرورآ نا ہوگا..... 'میں نےغورے مائیکل کودیکھا۔ ' تم لوگوں نے اپنے کسی مخبر کا و كربهى كيا تعاجمة السيسيكن بجيرة ج تك اس كانام نيس بتاياتم في ..... ما سكل زورت بنسال معاف كرنا .... شروع شروع بيس توجم تم يرجمي بورا ا متبارنبیں کر یا رہے تھے کیونکہ تم مسلمانوں کی جذباتی رک ہور کئے میں ایک اور بھی نیس لکتا .....کین تم نے واقعی خود کو مردعبد man of his) (word ٹابت کیا ہے ..... انبذا المجمہیں اس سے ملوانے میں کوئی حرج نہیں ہے ..... ویسے بھی تمہارا وعدہ پورا ہو چکا اور ہماری راہ کا سب سے بردا کا ننامیشہ کے لیے نکل چکا ....اب ہم اتنی آ سانی سے عامر کورو بار وسلم کونسلز نہیں بنے ویں سے ..... بیلو ..... و ومخبرای جانب چلا آ رہا ہے ..... "میں نے مائیل کے باتھ کے اشارے کی جانب تیزی ہے کرون موڑی .....میراول ڈوب سائلیا۔سامنے دورا کیڈیک بلاک کی سیر حمیاں اُترتے پُر وانظر آئی۔' 'کون ..... پُر وا ..... 'مائکل بنسا۔ 'ارے تبیس ..... اُس انڈین اڑکی کے پیچے دیکمو ..... 'اور پھر دوسرے ہی کمے پُر وا کے عقب سے کیفے کا پرانا ہیرا جوزف جوسلم طلبر کی ہرمیٹنگ میں جائے کافی اورسٹیس وغیرہ کی فراہمی پرمقرر ہوتا تھا۔اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے پر کافی کے چند کے لیے ہماری جانب بڑھا چلا آیا۔ جوزف نے مجھے دیکھ کرآ تکہ ماری جمویا وہ بھی میرے کردارے واقف تھا۔ بل بھر میں ہی مجھے اس کا تمام میٹنگ کے دوران می ندکس بہانے ہیں باس منڈ لاتے رہا۔اور بار بار مجھے ہے کی فرمائش کا بوجھنا یاوا میا۔اس کا مطلب تھا کہ مائکل نے آسے میری محرانی برجمی نگار کھا تھا۔ کیونکہ وہ تمام وقت تو ہال میں موجو دنییں روسکتا تھالہذا وہ اس بات کی یعین و بانی بھی کرتا ہوگا کہ بیں اپنا کردار نھیک سے اوا کردہا ہوں کہیں۔اے کہتے ہیں بے عیب منصوبہ Perfect plan"۔

ٹرواکومیری جانب آتے دیکے کروہ لوگ وہاں سے ٹل مجے۔ پُروانے قریب آکر ہو چھا۔"کیا کہدر ہے تنے بہلوگ ...... ضرور عامر بن حبیب والے واقعے پرطنز کررہے ہوں مجے ....." میں چپ رہا ..... بُرواخود بھی کافی پریشان ی دکھائی و سے ربی تھی" آیان .....اب کیا ہوگا .....؟ آخرتم بہذمہ داری کیوں نہیں سنبال لیتے .....؟ یہ وقت تمام مسلم طلبہ کے لیے بہت نازک ہے ..... ورندساری محنت ضاکع ہوجائے گی ..... خدا خدا کر کے قومسلم طلبہ کوایک پلیٹ فارم میسرآیا تھا۔ وہ بھی ہاتھ سے لکل جائے گا ....."

میں اُجھ کر بولا۔" آخرتم لوگ یہ بات بھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے مسلم کوشلر بنتے سے لیے کسی طالب علم میں جن خصوصیات کا ہونا

عرنی مامول جھے عدالت کی میرمیوں پر بی باہر کمڑے ل مجئے۔ آج بسام اور دیگر تین لڑکوں کی و ہاں چیشی تھی۔ '' کہاں رہ مجئے تھے؟ وہ الوگ اہمی کچھ دیر پہلے ان تنیوں کوعدالت لے مجے ہیں .... " ہیں ماموں کے ساتھ عدالت میں داخل ہوا تو بسام کوملزموں کی مخصوص نشست پر ہیٹا و کچیکرمیراول کٹ سامیا۔میراتی جا با کہاہے نا زک مزاج بھائی کا ہاتھ پکڑوں اورسب کے سامنے ہے اُسے چھین کرکہیں ؤور لے جاؤں ۔حکومت کا وکیل اور نعویارک بولیس کے نمائندے بسام اور دیگراز کول کومشکوک اور دہشت گرو بنا کر پیش کرنے میں کوفی سرنیس جھوڑ رہے تھے۔ جھے بسام لوکوں کا دکیل مجوزیاد ومنطقی اور پُراعمادنظرنبیں آیا اور میں بات عرفی ماموں نے بھی محسوس کی۔'' میکدھا بیان جنے بیچنے کے لیے آیا ہے کیا ....؟ ہولیس کے الزامات کا ٹھیک سے جواب کیوں نہیں وے رہابسام کا دکیل .....؟' 'جج نے بسام سے وکیل کو تیاری سے لیے ایک ہفتے کا وقت وے کر پیشی قتم کردی اورتب تک سبحی طالب علموں کو محدوثہ کی custody میں رکھنے کا تھم بھی صادر کردیا۔ بیس غصے میں اپنی جکدے کھڑا ہو کیا کیکن عرفی ماموں نے جلدی سے میراباتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ جیٹا دیا۔" میدونت جوش کانبیں .... ہوش کا ہے ..... " پیش سے واپسی پرعدالت سے باہرراہداری بیل میری چند کھوں کے لیے بسام ہے بات ہوئی وو پر سکون تھا۔" الویار ..... پر بیٹان مت ہونا ..... پسالے کورے ہمیں ہنا کسی ثبوت کے زیادہ دن ایمرنہیں ر کہ یا تیں سے .... بجھ سے مجھ کہانبیں حمیااور میں نے آھے بر صربسام کو ملے سے لگالیا۔ میرامعموم بھائی میری تسل کی خاطر خود کو مضبوط کررہاتھا ورند میں جانتا تھا کہ و دبیسات ون کس عذاب میں گزارے گا .....اہمی وو ہفتے پہلے ہی تو وہ بستر بیماری ہے اُٹھا تھا۔ اہمی تو اس کی چبرے کی پیل ر محت بھی نہیں دھلی تھی۔ میں نے اُس کے شانے و بائے ' تم بے مکرر ہتا ۔۔۔۔ اگر تہیں لاک اپ تو زکر بھی نکالنام یا اتو میں تھیہیں نکال کری دم لول کا ....بس بهت ناثو في يات .... جمهي جمد براعتبار بناسي؟ "بسام في تونى بونى مسكرابت كساته ميرى جانب ديكها-" بال الو.... مجهة م بورایقین ہے ..... عرفی ماموں ایک جانب کمڑے ہم وہ بھائیوں کی بیساری گفتگو جیپ جاپ سنتے رہے اور پھروہ لوگ بسام کولے گئے۔ میں ماموں کی طرف پلنا توانہوں نے جلدی ہے اپنی آتھ میں یو نچھ ڈالیں۔''جس کا آیان جیسا بھائی ہو۔۔۔۔ آسے بھلا پھرس بات کی قکر بھانے۔۔۔۔'' کیکن خودمیری فکرا در پریشانیوں کے دن اب طویل جوناشروع ہو سکے تھے۔ا ملے روز توٹس بورڈ پر بسام کی بو نیورٹی سے معظلی کا نوٹس لگا ہوا تھا۔ أسے

کیس کی کاروائی کے دوران او نیورٹی سے Suspend کردیا میا تھا کیونکہ ہو نیورٹی کے قانون کے مطابق کسی بھی عدائتی کاروائی میں الوث طالب علم کوکیس کا فیصلہ ہوئے تک یو نیورٹی کی حاضری لسٹ میں شامل نہیں رکھا جاسکتا تھا اور آیک دن کی بھی عدائتی سزا ملنے کی صورت میں وہ طالب علم جمیشہ کے لیے بو نیورٹی ہے دش کیٹ کردیا جا تا تھا۔

کیفے میں ای بات پرشد ید بحث چیزی ہوئی تھی اور جم اور ایرک فر ہادسیت ہو نیورٹی انتظامیہ کے ان اصولوں پر بخت تفید کرر ہے منے کہ سم از کم جب تک عدالت کمی کویے ممناہ یا تصور دار قرار نہ دے ڈائے تب تک طالب علم کومعطل کیے رکھنا سراسر تاانعیافی ہے .... ہیں اس بحث سے التعلق جب جاب ان سب ك درميان جيفا محداور اى سوج رماتها كركس بيرے نے جھے يد وائے ماتھ كي تھى ايك جيث پہنجائى۔"جم سب بال نمبر 3 میں بسام کی کراناری پراینالانحمل مطے کرنے کے لیے جمع ہورہ ہیں ۔۔۔۔ تم مجمی وہیں چہنچو ۔۔۔۔ 'اینے دوستوں سے مجدد رکی معذرت کر کے میں بال نمبر 3 میں پہنچاتو جوزف سب کوکائی بیش کر کے بال سے لکل رہاتھا۔ مجھے دیکھیراس کے چبرے پر وہی سمینی کی مسکرا ہٹ آخی۔ میں نے اس ے جانے کے بعدا نڈوبیشین صافح کو کہ کرورواز واندرے بند کروا دیا۔لیکن آج جتنے مند، اتن ہی یا تیس تھیں ۔میٹنگ میں کو کی نظم وصبطنہیں تعااور ما ف محسوں ہور ہاتھا کہ عامر بن حبیب سے بغیرہ و سارے بنائمی گذرہے کے بھٹلی ہوئی بھیزی تھیں وہ مجی بسام کے لیے پھونہ پھوکرنا جاہتے تے لیکن کیا .....؟ یکسی کوجھی معلوم نیس تھا۔ پرُ وائے بے بسی سے میری جانب دیکھا۔اس لیے میں کسی لیڈرکو چننے کے لیے زوروے رہی تھی۔اس طرح توبیسب آپس میں ہی از تے رہیں مے اور پندرہ ون کا وقت یونمی کز رجائے گا۔ اگرتم خودان کا کونسلز ہیں بنیا جاہجے تو کم از کم ان مے ساتھ مل كرانسي إيناايك فمائنده يضفي بن توحدوكر سكت بو ..... وجلاس بناكسي فيصله كفتم بوكيا ـ بال سے نكلتے لكتے سوؤاني احرف سب كوياده باني كروائي کے برسال کی طرح اس بار بھی بیت المقدس ہے مشہور خطیب شخ الکریم اپنے پانچ سالاند میکھرز کے لیے کل نیو یارک بیٹنج رہے ہیں اوروہ جا شاٹاؤن کے علاقے میں موجود جامع مسجد میں خطاب کریں ہے۔ میں نے وہیں معذرت کردی کد شاید میں اپنی دیکرمصروفیات کی وجہ سے نہ آسکول لیکن احم نے مجھے یہ کہ کر بائد ہد یا کہ بیدعا مربن حبیب کی خصوص ہدایت اور درخواست پروہ مجھ سے کہدر باہے کیونکدعام حالات میں عامرخودتمام طلب کولے کر وہاں جایا کرتا تھالیکن اس باروہ اپنی طبیعت اور معطل کے باعث ایسانہیں کریائے گالبذا اس نے جھے خاص طور پریہ پیغام دینے کا کہا ہے کہ میں ان سب کوجع کرے بھنے مساحب کی خدمت جی حاضری ضرور دول نہ جانے کیوں جی عامر کی بیدورخواست روٹین کرسکا اورا محلے روز ہم سب مسلم طلباء ڈین سے بع نبورٹی کی بس الاے کروا کر میا تناٹاؤن پہنچ سے ۔جن طلبہ کا وضوئیس تقاد نہوں نے وضوکر کے نمیازا داکی نیکن بیس مسجد کے حمن میں ہی جینار ہا۔ پچھ دریم جماعت قتم ہو کی تو چیخ الکریم ہاتی طالب علموں کے ساتھ محن میں آھیجے۔ وہ ایک پُرٹور چیرے والے بزرگ تھے جو مخصوص عربی الباس میں مموں تنے۔ نے طلبا کا ان سے تعارف کروایا کیا۔ انہوں نے مجھے الگ تعلک بیٹے ویکھا تو مجھ سے ہاتھ ملاتے وقت ہوجھ بیٹے۔ " کیوں از کے ....تم نے نمازنمیں پڑھی کیا.....' میں نے دمیرے ہے جواب دیا' دنہیں ..... جھےٹھیک طرح سے نمازا واکر نانہیں آتی ۔''وومسکراپڑے''احما .....توبیتوالی کوئی پریشانی کی بات نبیس ..... جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرواور جیسا امام اور باقی مقتذی کریں، کرتے جاؤ .....وجیرے وحیرے باقی دعائیں اور تلاوت بھی یا دہو جائے گی حمہیں ..... میں نے حیرت ہے ان کی طرف دیکھا۔میرا خیال تھا کہ وہ اس بات پرمیری سخت

سرزنش کریں مے کہ گتنی شرم کی بات ہے کہ میں خود کومسلمان کہتا ہوں اور ٹھیک طرح سے نماز تک اوانبیں کرسکتا .....کین انہوں نے تو اس بات کا و وبارہ تذکرہ بھی نہیں کیااور ہم سب کے بیٹھ جانے سے بعداینا لیکھرشروع کردیا۔ان کے آج کے لیکھر کا موضوع تغا۔ 'بھرپ اورامریکہ ہیں اسلام کی تروت اورمسائل ..... 'میں نہ جا ہے ہوئے بھی شخ معاحب سے ملیح انداز گفتگو کی وجہ سے ان کی باتنی سنتار ہا۔ ان سے کہنے کے مطابق اسلام کے ان علاقوں میں سیلنے سے می کوخوف زو ہیں ہونا ما ہے کیونکہ اب وہ زمانہیں رہا کہ صرف ند ہب کی بنیاد پرسلطنت فتح ہوجائے۔اور ند ہب پھیلانے کا مقصد بھی تھی کی ریاست حامل کرنا ہر گزنہیں ہے۔ ندہب تو ایک ضابطہ حیات کی طرح ہوتا ہے۔ ورنہ تقریباً ہر ندہب میں بری باتوں کو کرااور المجمی باتوں کواچھا ہی کہا کیا ہے۔اب بیلوگوں پر مخصر ہے کہ وہ کس ضابط حیات کوا بے لیے پیند کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین ندہب اورضا بط حیات ہے۔ شایدوہ جو اسلام کی مخالفت میں صدیے گزر کراسے بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ ے نہیں جانے ویتے انہیں بھی بیخبر ہے کہ اسلام ہی بہترین ہے۔ اور یہی خوف انہیں اس کی شدید مخالفت پر آ بھارتا ہے .... ایکن جمیں اس صورت حال میں بھی مبراور تہذیب کا دامن ہاتھ ہے تیں چھوڑ نا جاہیے .... اگروہ اپنی خونیں چھوڑ کئے تو ہم بھی اپنی وشع کیوں بدلیں؟ بچے ہی آخری جیت کا حق دارہوتا ہے .....ابھی کسی طالب علم نے مجھے سے سوال کیا تھا کے فرانس میں تجاب پڑھمل یا بندی ہے انہیں کیا حاصل ہوگا ....؟ تو میں صرف اتناہی کہوں گا کہاس سے فرانس کی معاشرت پر تو شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے کیکن بدجاب کا خوف ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بھی پچھے مناصر اسلام کی پھیلتی شنا فت سے بے حد خوف زوہ ہیں۔ اور بدیا بندی صرف ایک اسلامی روایت کواہے معاشرے کا حصہ بننے سے رو کئے کے لیے لگائی کئی ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی واضح کردوں کہ میں اس طرح کی بابند ہوں برسخ یا ہوکرا ہی روایت شائنگی کو بھی نہیں بھولنا ہوگا۔فرانس سےمسلمانوں برریاست کے تانون کی بابندی لازی ہے۔ سووہ قانون کے اندررہے ہوئے اسے احتجاج کاحن استعال کریں اور کسی کو بھی خود بررواجی اور فرسودہ الزام لگانے کے موقع نددیں۔اسلام جراورجنونیت کانبیں منطق اور دلیل کا غرب ہے جھے یقین ہے کہ ایک وقت ایبا مشرور آئے گا جب ہم اپنا آ ب منوانے می ضرور کا میاب ہوجائیں سے .... مین الکریم کا بہلائیگر فتم ہوا تو میرے ذہن میں بہت سے سوال جنم لے میکے تصایکن مجھان سے بات کرنے کا موتع بی نبیس ملا۔ وہ طالب علموں کے نرفے میں کھرے رہاری واپسی کا وقت بھی ہو کیا۔

شام کویمی اور ماموں بسام کے ریستوران کے وکیل کے پاس پہنچاتو اس کارویہ وہی بے زاری لیے ہوئے تھا۔ " جس اپنی کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن سرکاری اٹارٹی نے کیس ہی بڑا تھڑا ہونا یا ہے ان سب لڑکوں کے خلاف ...... درامل نائن الیون ا 9/1 ہے پہلے اسر یک جس سجی معصوم سمجھے جاتے تھے جب تک کہ وہ خود کو معصوم تابت نہ کر دیں ..... دوسرے ایڈیا کی لڑکے تو پھر بھی شاید جلد با برآ جا کیں گئر بسام۔ " کاموں نے تلک کر بع جھا"۔ کیوں .... بسام نے ایسا کی گاہ کر دیا ہے۔ وکیل نے دوسرے ایڈیا کی لڑکے تو پھر بھی شاید جلد با برآ جا کیں مگر بسام۔ " کاموں نے تلک کر بع چھا"۔ کیوں .... بسام نے ایسا کیا گاہ کر دیا ہے۔ وکیل نے ایک مرکز سائس کی۔ ' ابسام مسلمان بھی ہے .... اور یہ بات اس وقت اس کے خلاف جاتی ہے۔ " بھیے خصر آ کیا۔ " تو پھر بھی کہوت تم لوگوں کے دلوں الیون کے بعد برانسان نہیں صرف برمسلمان ملزم ہے جب تک وہ خود کو بے گناہ نہ ثابت کروے .... یہ اسلام کے خوف کا بھوت تم لوگوں کے دلوں سے لکل کیوں نہیں جاتا ..... ہوت تیں دیاست پر ۔.... یہ کیل کیوں نہیں جاتا ..... ہوت تی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسریکن شہری بھی ہے۔ اور اس کے اپنے بھی پکوختوتی واجب ہیں دیاست پر ۔....

ہم بھی اُ تنابی تیس بحرتے ہیں جنا کوئی دومرامر کی شہری ..... 'ماموں نے دھیرے ہے اُردو ہیں جھے سرزلش کی۔'' چپ کر جاؤ بھا نجے .....اس سمینس کے آگے بین بجانے سے پھوٹیں ہوگا ..... '' پھود پر بعد ہم دونوں جب اُس موٹے وکیل کے دفتر سے نکل رہ ہے تھے تو ہم دونوں ہی بسام کے لیے کمی دوسرے اجھے وکیل کی خدمات لینے کا سوج رہے تھے لیکن اجھے وکیل کے لیے اچھی رقم کی ضرورت بھی ہوتی ہے جواس وقت ندمیرے پاس تھی اور ندبی عرفی ماموں کے پاس۔

دوسرے روز بو نیورٹی ہیں صنم کبیرنے جب محصے بسام کے بارے میں بوجھا تو میں استے اندر کا غبار روک نہ پایا۔ میسام کی واحد خطا مرف مسلمان ہونا ہے ..... میں تبیس جان تھا کہ ایک دن خود کومہذب ترین کہلانے والوں کے شہر میں جارا فرہب ایک جرم بن جائے گا ..... "منم مجھے تسلیاں دیجی رہی کیکن شاید میرے اندر ہے بت اب ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو چکے تھے۔ حمیارہ ہے میں خوداس بس میں جا کر بیٹر حمیا جوہمیں محز شندروز والى بينغ ولكريم كى معجد بس لے كلى \_ آج جينے صاحب كاد وسراليكيم تقاا ورموضوع تھا" اسلام قابل خوف كيوس....؟" جينے صاحب نے اپنے روای انداز میں بات جوڑی۔ میسائیت کواسلام سے جعلا کیا خطرہ ....عیسائیت میں تو خود بلنے کاروائ عام ہے۔عیسا کی مشینریاں تمام دنیا میں بلنے کرتی پھرتی ہیں۔اسلام نے بھی ان پرکوئی قدغن جیس فکائی۔اسلام ہےاصل خطرہ یہودیت کو ہے ..... کیونکہ یمبودی تبلیغ کے ذریعے وجود میں نہیں آ سكتا۔ ميروي ہونے كے ليے انسان كے جسم ميں خالعي ميروي خون ہونا ضروري ہے۔ ليكن جيرت ہے كہ ميروي عيسائيت كے پھيلاؤ سے خوف زوو خبیں ہوتے ..... شاید وہ عیسائیت کواہے لیے خطرہ بھے ہی تبیں ہیں ..... کو یاامل جنگ صرف یہودیت اوراسلام کے بچ میں ہے۔ درامل اسلام کی جدت انہیں خائف کرتی ہے کیونکداسلام اس و نیا کاسب ہے ماؤرن ندہب ہے .....اسلام ہے جیسوسال پہلے میسائیت اور اُس ہے جیسوسال میلے یہود بہت کا بول بالا تھا۔امنل بیں سارامستلہ شاید درمیان ہے ان بارہ سوسالوں کو پر کرنے کا ہے۔ چودہ سوسالوں بیں ہزار وں لا کھول یہودی مسلمان تو ہوئے ، مرشاید ایک بھی مسلمان پلٹ کر بہوری تیں ہنا ....؟ بس .... بہی خوف طاری ہان سب کے داول پر ....عیسائیت سے بہود کو ملنے والوں کی مثال کثرت سے لتی ہے۔ اور اسلام آنے کے بعد میسائیت کا اکثریت میں اسلام کی طرف بڑھنا بھی ایک فیکٹرFacter ہے .... ولچے بات یہ ہے کہ عرب ممالک میں آج کے اکثر مسلمانوں کے آباؤا جداد مجمی عیسائی اوراس سے پہلے مجمی نہ مجمی میہودی مجمی رہے ہیں۔ لنبذا میہود ان اپنول کوبھی مائل بداسلام و کیوکرکڑ ہے ہیں....اس لیے آج تمام دنیا میں مسلمان اور اسلام کی شناخت کو ایک دہشت کر داور جنونی کی شناخت ے بدلنے کی کوشش کی جاری ہے .....اور دکھاس بات کا ہے کہ وواس میں کافی صد تک کامیاب بھی رہے ہیں اور انہیں کامیاب کرتے میں ہماری جذباتیت کا بھی بہت وظل ہے ....کل ہم اس جذباتیت کے تما مج اوران کے توڑ کے متعلق بات کریں مے ...... وقیح کا لیکچوشم ہوا تو حسب معمول انہیں مسلم طلبانے اپنے تھیرے میں لے لیااور مخلف مسائل پر بحث کرنے لگے۔ میں بھی ایک جانب کھڑاا ہی ہاری آنے کاانظار کرتا رہا۔اور پھر بھیز کو کم ہوتی توان کی نظر مجھ پر بڑی۔" تم کھا کھے ہوئے سے لکتے ہو .... کیا کسی مشکل میں ہو ....؟" جی ....مشکل ہی سجھ لیں .....ورامسل میں بہاں جس ماحول میں با برحماموں اس میں مجھے انسانیت ، بی کوسب سے براند بہب سکمایا، برحمایا اور بنایا کیا ہے۔ تیکن مرشتہ کھے ہفتوں ے میرے ارد کرد غرب کی اتن زیادہ کرار جاری ہے کہ میں الجھ کیا ہوں۔ میں غرب کوایک ذاتی فعل جان کراس کی ادا لیکی کوا بی روح کی تسکیسن کے لیے کی جانے والی انسانوں کی ایک معصوم مثل مجتنار ہا، جب کہ یہاں تو ند جب کو ہا قاعدہ شناخت سے طور پر انسانوں کے بنیادی رو ہوں کی ایک

.....

## باب6

ایک جذباتی لڑکا اُٹھاا ور غصے میں بولا۔''جمیں ایسے ہروشمن کو کچل کرفتم کردینا جا ہے میری قوم کمزور ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔لیکن میں ایسا سمیا کز رائیس ہوں .... میں یہاں موجود سب ماضرین ہے وعدہ کرتا ہول کہ میں فلوریڈ جا کرایے ہاتھوں ہے ٹیری جونز کا فاتھ کروں گا ....اور اس کے لیے جھے کمی کی مدویمی درکارٹیس ہے .... "مجمع پر سناٹا ساچھا حمیااور پھر بھی نے تعریفی انداز میں پر جوش تالیاں ہما کیں۔ شخ الکریم نے اے جیمنے کا اشار وکیا۔'' یہی جاری بنیا دی ملطی ہے۔۔۔۔ جاری ہے بھی فورا جنون میں بدل جاتی ہے جوہمیں تشدو پر اکسا تا ہے بلیکن ہم اپنے اس جنون کودکیل اور بحث کے ذریعے ان اقوام تک منتقل کرنے میں بمیشہ ناکام رہے ہیں۔ایک میری جونز کے مرجائے ہے اس طبقے کے اندر پلتی سویج فتح نہیں ہوجائے گی۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ مکالمہ بین الرز اہمہ(Interrecigion dialoge) کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے سکالرزاورمسکم عالم جا ہیں جوانبی میری جونز جیسے یا در یوں کے درمیان بیند کرساری و نیا کے میڈیا کے سامنے اُن سے بات کریں ، بحث کریں اور مناظرہ کریں کہ جارے وین میں توریت وزیور ، بائبل اور الجیل کوجمی مقدس مردا ناجاتا ہے لیکن قرآن پر ان سب آسانی کتابول ادر محیفوں کا ا تعتام ہے۔ ہماری کتاب بی آخری کتاب ہے اور اس کتاب کی سچائی کا سب سے برد افہوت بیدہے کر آن اسپینے سے پہلے آنے والی کس کتاب کی ففی نہیں کرتا۔للبذالعوذ بااللہ قرآن کی تو بین کرنایا أے جلانے کا اعلان کر کے درامسل وہ خود اپنی مقدس کتا ہوں کی تو بین کررہے ہیں ۔لیکن اس بات کواب بند کمروں ہے لکل کرساری دنیا کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جارے دین کی تعلیمات کیا ہیں اور جارا قرآن جمیں کیا سکھا تا ہے؟ آپ لوگوں میں سے جس کے ول میں بھی اُس یا دری کوئل کرنے کی خواہش مچل رہی ہے میری ان سب سے بھی ورخواست ہے کہ عنلف نداہب ہے مکالمہ کر کے اور کھلے میڈیا کے سامنے بینو کرا ہے بیارے قرآن کی تعلیمات کا ذکر کریں اور یوں ہرروزیا دری میری جونز سمیت اس جیسے کی اتبالینداور جنوینوں کے خیالات کا کمل کریں ان کی قرآن اور اسلام کے بارے میں پھیلائی ہوتی غلافہیوں کوسولی چڑھا کیں اور ان کے پروہ بیٹنڈے کو ہمیشہ کے لیے دفن کردیں۔ جائیں اور جا کراہیے سبحی غیرمسلم عیسائی یہودی اور دیگر نداہب کے بو نیورٹی فیلوز کو یہ بتا نمیں کہ جس قرآن کی یاوری جونزسمیت کی دوسرے بے جرمتی مصنصوبے متاتے ہیں، وی قرآن ہمیں اُن کی ہائبل اورووسری آسانی کما بول کوا می طرح چوم کراور سینے سے نگا کرطاق پرر کھنے کی تربیت دیتا ہے جیسے ہم خود اسپنے قرآن کو بوسددے کراور استھموں سے مس کرنے کے بعدرطل پرد کھاکر محولتے ہیں۔''

شیخ اکریم کا تیسرا میکوشتم ہوا تو مسجد کے محن میں سناناسا چھاچکا تھا۔ طالب علموں کا بوش اپنی آسانی کتاب کی حفاظت کے لیے ایک تقدیل میں بدل رہا ہوگا۔ یکی تو یہ ہے کہ اس ون سے بہلے خود مجھے بھی قرآن کریم کی اس فصوصیت کا بٹائیس تھا۔ مجھے اور بسام کو کپن میں بہیں امریکہ میں اور عرفی ما موں نے قرآن پڑ حایا تھا لیکن بات مون عرف کی مدتک ہی محد و دری ہم دونوں بھائی بھی اس کتاب کی آیات کا ملہوم بھی تین بیل یا ہے۔ یہاں اگر بن کی تربیعے والے قرآن بھی اس کتاب کی آیات کا ملہوم بھی تین بیل یا تے سے اس روزشخ اکریم کی بات من کر مجھے کی مدتک ہی محد و دری ہم دونوں بھائی بھی اس کتاب کی آیات کا ملہوم بھی تین بیات سے اس روزشخ اکریم کی بات من کر جمعے اس روزشخ اکریم کی بات من کر مجھے ایک اور بھی بہت بھی سرا احساس ہوا کہ جو بھی مسلمان قرآن کو صرف عربی اور حالات کی مدتک برتنا ہو وہ بھی اور اس کے معنی در معنی نکا لئا مجھا کی اور تھا وہ میں اور اس کے معنی در معنی نکا لئا جو اس کی اور تھا وہ میں اور اس کے معنی در معنی نکا لئا جو اس کی اور تھا وہ میں اور اس کے معنی در معنی نکا لئا جو وہ اس کی اور تھا وہ میں اور اس کے معنی در معنی نکا لئا جو میں اور اس کے معنی در معنی نکا لئا جو وہ قو صرف پارٹی وقت کا ارتا اس کی تلاوت میں میں قدر سکون اور طمانیت پوشیدہ ہوتی ہوگی ۔۔۔۔ اس دی اور اس کے معنی در معنی نکا لئا ہو وہ موتی ہوگی میں تو ابھی تک اس دیلے اور اور طمان میں کہ اس دیلے اور اور کی وہ وہ موتی ہوگی ہوگی سے اس دیلے اور اور کی وہ وہ صرف پارٹی وہ وہ موتی ہوگی ہوگی سے اس دیلے اور اور کی وہ وہ صرف پارٹی وہ وہ موتی ہوگی اس دیلے اور اور کی وہ وہ صوف کی دوتھا۔

دودن کی چیٹیوں میں ممیں نے اور عارفین ماموں نے اپنے طور پر بہت سے اجھے دکیوں سے رابط کیا لیکن ان سب کی فیس بھی ان کے نام کی طرح بری تھی۔ بسام کی اگل ویشی قریب آئی جارہی تھی اور ہم ابھی تک اس کی رہائی کے لیے پروٹیس کر پائے تھے۔ بیٹنے الکریم کے انجی وولیکچر یا تی تھے۔ جہنے الکریم کے انجی وولیکچر یا تی تھے۔ جہنے الکریم کے انجاب کا وقت روز بروز گفتا جارہا تھا۔ دوسری جانب مسلم کوشلر کے انتخاب کا وقت روز بروز گفتا جارہا تھا۔ اور ابھی تک مسلمان طلبا و کی بھی شغل اُمیدوار کے نام پرجتی اجماع نہیں کر پائے تھے۔ میں نے یو ہورٹی کھلنے کے بعد بہلے روز بروز کا تام جمویز کردیا تھا اسکی امرخود دوجئی طور پر اتنی ہوئی ؤ مدداری سنجالئے کے لیے تیار نہیں تھا۔

ا محلے روز یو نیورش میں داخل ہوتے عی میری پہلی نظراً س بینر پر پڑی جومسلم طلبہ نے اکیڈ مک بلاک کے اوپر کافی اونچائی پراٹکا یا ہوا تھا۔ بینر کی تحریر دور سے ہی پڑھی جاسکتی تھی۔ ''ہم میری جونز کوقر آن کے مطالعے کی وقوت وسینے ہیں'' سپحد مزید چھوٹے بینر اور کارڈ زبھی یو نیورش کی دیواروں پر چسیاں تھے۔

9/11 کابدلیقر آن ہے کیوں ۔۔۔۔؟۔'' یاوری جونز کیا واقعی ہائیل اورافیل کی تعلیم دینے والا ایک یاوری ہے۔۔۔'' آؤ۔۔۔۔،ہم سب ایک دوسرے کی مقدس کتابوں کا احترام کرنا سیکسیں اور سکھا کیں۔۔۔۔'' بیخ اکثریم کے لیکچر نے مسلم طلبہ کے دلوں جس اُ سلتے لا و ہے کا رخ ایک شبت ست موز دیا تھا۔ لیکن ووست جو بھے کا لیکچرس ٹیس یائے تھے، و واب بھی مختلف ٹولیوں کی صورت میں یو نیورٹی کے پچھلے میں جمع ہوکر تو لگار ہے شعے اور فیرسلم میبودی اور میسائی طلبان کے تعرب من کرکرے کرے سے مند بنار ہے تھے، کوئی لڑکا اپنی دوست کو یہ تاتے ہوئے میرے سامنے سے گزرا کہ صدرا دیامہ نے ایمری جونز کے اعلان کی فیرمت کی ہے اورا ہے افغالستان اور عراق میں امر کی فوجیوں پر مزید حملوں کا شافسانہ قرار دیا ہے، جمعے بچو بجر بیب سالگا، کو یابات تعقیم کی نہیں بلکہ پی فوج کی صفاطت کی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میٹل کمی جنوفی نے ہائیل کے نسخ چلانے کے۔۔

اعلان کے طور پر کیا ہوتا تو شاید یہی امریکی .....اس کی سرکونی کیلئے اس ملک میں اب تک اپنی نوجیس آتا ریکے ہوتے۔میرے ذہن میں ایک بہت برا سوال پھوڑ ہے کی طرح کینے لگا تھا۔ کیا امریکی مسلمان امریکہ کے شہری ٹیس ہیں۔۔۔،؟ "میرے ذہن میں فرہادی آ واز کوفی "وقت آنے وومسٹر آیان .....تنهارے دل سے بدامریکی شہریت کا مجوت مجی آثر جائے گا .... بہال صرف وہی امریکن ہے جوان کا ہم قد بہب ہے....مسلمان اور ع ہے ہی ہو ..... مرامر کی شہری نہیں ہوسکتا ..... اگر کسی برانے قانون کی مجبوری کی دجہ ہے اُسے بیشیریت ل مجم کن ہے تو اُسے اینے مرہب کو بعلاکر" امریکن اسلام" کے تحت بیبال زندگی گزارنی ہوگی اورجس دن اسکے اندر کا اصل مسلمان جا گا..... وہ امریکہ ہے اسکی والیسی کا آغاز ہوگا....." میں انہی سوچوں میں کم جانے کب سے یو تعورش کے اسٹیڈیم میں میٹاسا منے ہوتار کی کا تیجے دیکھے رہاتھا۔ رکبی میرادور بسام کا پہندیدہ تحیل تعااوراسکول سے لے کریم نیورٹ تک ہم دونوں رجی ٹیم کا حصر بھی تنے الیکن آج میرادل رجی کھیلنے کو بھی نہیں کرر ہاتھا۔میری ٹیم کے ارکان چی چی کر جھے اپنے ساتھ شال ہونے کی دعوت دیتے اور پھررنجی بال کے چیچے دوڑ پڑتے ، بکی پارش تیز ہونے کلی تھی اور دعمی کا میدان کمچیز کے ایک بہت بوے تالاب میں بدانا جار ہاتھا، ۔ کھلاڑی بھی است بت اپنے ہاتھوں میں گیند تھا ہے ایک دوسرے کوشانے کی تکرے کراتے، د تعلیتے اپنے ساتھیوں کو گیندیاس کرتے تیزی ہے کول بوسٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رجی کے عیل میں کم زور کھلاڑی کے شالے کا جوڑ اُتر جانا معمول کی بات تھی لہذا دونوں نیموں نے شانوں اور سینے کی حفاظت والاخصوصی لباس اور سریر جیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ مجھے اپنا اور بسام کا سرخ میلمٹ یادآ حمیا جو ہمارے فلیٹ کی دیوار پر منظے رہتے تھے۔ امیما ہوا بارش تیز ہوگئی ورندمیرے کالوں پر بہتے قطروں کولوگ آنسو بجھ لیتے۔ ا جا تک میرے مقتب میں پُر واکی آ واڑ اُ بھری۔ '' آیان .... تم یہاں ہارش میں جیٹے ٹھیک رہے ہو.... اور تنبارے ووست حمہیں کینے میں ڈھونڈ رہے ہیں ..... "میں نے پلٹ کرئر واک جانب دیکھا۔ کالی جینزاور کالی ہائی نیک سویٹر میں وہ خود برکھا کی کوئی بدلی لگ رہی تھی ۔ میں نے مسکرا کر اے دیکھا۔"لیکن تم یہال کیا کر رہی ہو ....؟"۔"میرے فزکس ڈیار فمنٹ کے یاغج کولیگ اس تیج میں کھیل رہے ہیں ..... بیآس یاس جودور دور حمیں ممتریاں عملی نظر آر ری تھیں میسب میرے ہی شجے کے اسٹوؤنث ہیں جوابے کلاس فیلوز کا حوصلہ بوحانے کے لیے بہال آئے ہیں۔" میں نے دھرے سے کہا۔ ' ہاں .... بھی موصلہ بھی ہارکو جیت میں بدل دیتا ہے .... ' ۔ پڑوا نے غورے میری طرف دیکھا۔ ' آج کل تم بہت تحوے تھوئے سے رہنے لگے ہو ....۔ وہ پرانا آیان تو تمہیں دکھائی عی نہیں دیتا۔ لڑا کا ، جھٹڑالواور بس اپنی منوانے والا ..... سب ٹھیک تو ہے نا .....؟ ''' بال ....سب نعيك ہے ....شايد ميں اپنے اندر سے بارر باہول اور برقسمتی سے مجھے حوصلہ دینے والا كو كي نہيں ہے۔''نر واايك دم تى بريثان موكل -" كيول آيان .....ايما كيول كهاتم في .... كيا بل بحي نبيل ....؟ ميرا مطلب ب كدكياتم بجيم بحي اس قابل نبيل سجعة كد جو س ا بن يريشاني بانت سكو ..... " من مجود رياس معصوم شغرادي كود كيمار با .... اب أت كيت بنا تاكه بالنف سه در دمجي كم نبيل موتا .... بس دوسر ي تك بيل جاتا ہے۔ جيسے كاغذ بركرى سائى كوبلائك بير چوس توليتا بيكن دونوں بى داغ دار بوجاتے ہيں۔ كچه دمرتك بم دونوں خاموش بينے آس پاس کرتی بارش کی با تمی سنتے رہے۔وہ جو بوندوں کی بولی جانتے ہیں انہیں بتاہے کہ یہ بارشیں ہم سے کتنی یا تمی کرتی ہیں۔ جمعوفی مجموفی می معصوم باتیں .... نب نب کرتی باتیں .....رمجم کی سرکوشی والی ہاتیں .....

میں شام کو یو نبورٹی سے فارغ ہوکرلاک آپ میں بسام سے ملا تات کے لیے پہنچاتو و و ملا قاتیوں کے بڑے ہال میں ایک نیٹ پر د بوار کے ساتھ فیک لگائے تم سم بیٹا تھا۔" کہال کھوئے ہوئے ہو ہے او .....؟" میری آوازین کروہ چوتکا۔" الویار ..... تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ عامر بن مبیب اور بابرسیدی کومیرے فل میں یو نیورٹی سے باہراحتیاجی مظاہرہ کرنے اور پولیس سے ندبھیڑ کے جرم میں کلاسز سے جوہفتوں کے لیے معطل کردیا تمیا ہے۔۔۔۔ بسام نے باس پڑا ایک پرانا اخبار کھول کر مجھے دکھایا۔۔۔۔۔۔۔ بال ۔۔۔۔ بیچ ہے کہ وہ دونوں معطل کردیئے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات میرے علم میں بھی تیں تھی کہ یو نیورش وین نے انہیں مناا جازت جلسر کرنے پر مہلے ہی آخری وارنگ وے رکھی ہے ....اس کے اس بار انہیں ایل کا موقع بھی نہیں دیا میا اوراسی معظلی کی مجہ سے عامر بن صبیب کی مسلم کونسلرشپ کا بھی خاتمہ ہو کیا ۔۔۔۔ ' بسام نے بے پینی سے سر ملایا۔ '' یفیک نہیں ہوا آبان .....ہم نے ہمیشہ اُن لڑکوں کی مخالفت کی اور پینے پیچےان کا غراق اڑایا ہے.... نیکن وہی مسلم کروپ آج میری کر قناری کی وجدے تتر بتر ہو چکا ہے .... یج توبیہ کدیں خودکوان کا مجرم محسوس کرنے لگا ہوں میں نے ٹو لے ہوئے کہے میں کہا۔" تمہارا جرم میرے جرم ے برانبیں ہے بھائی .... میں نے تو انہی لڑکوں کی پیٹے ہیں چھرا تھو ہتا ہے .... "بسام نے پریشانی سے میری طرف ویکھا۔" بیکیا کہدرہے ہو .... ایسا کیا کردیا ہے تم نے ۔۔۔۔؟" ۔ میں نے شروع سے لے کرآ خرتک بوری بات بسام کو بتاری اور وہ سر پکڑ کر میٹھ کیا۔" اوہ میرے خدا ۔۔۔۔ایسا كيول كياتم في آيان .....؟ اكران اوكول كواس بات كابنا جل كياتو تمام مسلم طلبة تبارى جان كوريد بوجاكي سي " ..... " جيها بي جان ك پرواہ نہیں ہے۔۔۔۔۔کیکن اُس وفت میرے پاس ہم دونوں کی فیس بھرنے کا اور کوئی ؤر بعیدی کیا تھا۔۔۔۔؟ اور مجھے بابرسیّدی ہے تمہارا بدلہ بھی لینا تھا .... اليكن من تبين جانتا تعاكديدانقام آ مے جل كر فود مير مع مير كے ليے ايك سزاين جائے كا .... " بسام نے پريثاني سے ميري جانب ديكھا۔ ''ابتم کیا کرو ہے ۔۔۔۔'' میں کسی مجری سوچ میں کم تھا۔'' کفارہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا ۔۔۔ میرے اندر کی عدالت بار بارمیرے اس جرم کی سزا کا فيصله ما يمنى ب ....اوراب جمع كوئى حتى فيصله كرنابى موكا ......

بسام نے میرا ہاتھ کڑلیا۔"میرے باہرآنے تک ایسا کی نہ کرنا کہ میں خود کوان دیواروں سے کرانکرا کربی فتم کردوں .....جوہمی سزا ہوگی .....ہم دونوں مل کراہے جھیلیں سے ....." میں چپ رہا۔ ہیں اپنے بھولے بھائی کو کیسے سمجھا تا کرخمیر کی عدالتوں کی سزامسرف اسکیے ہی بھٹکتنی



### باب7

میری رضامندی کا علان س کر کھرد برتو وہ سب سکتے میں رہے اور پھر جب عامر بن صبیب نے آٹھ کر مجھے گلے سے نگالیا تو وہاں ایسا شورمیا کداس کی کونج میں میرے کفارے کا ذکر ہی کہیں تم موکررہ کیا۔ میں نے کی بارعامرے کہا کدمیں اُس سے اسکیے میں یکم بات کرنا جا ہتا ہوں کیکن ان سب کوتو میرے مسلم کوشلرشیہ سے فارم بعرنے کی جلدی پڑ گئی تھی کیونکہ اس کے آخری تاریخ متنی۔ بھائم بھاگ سارے کام کیے مے اور جھے سے بہت ی جمہوں پروستھ لینے کے بعد الل مبح احر نے میرے کا غذجع کروا دیتے۔ بع نیورٹی کے نوٹس بورڈ پر جب ڈین کی طرف سے بیا اعلامیہ چیکا یا کمیا کہ" آیان احمر کے مسلم کونسلر بننے پرامر کمی بھی مسلم طالب علم کواعتراض ہے تو وہ تین دن سے اندرڈین سے دفتر میں درخواست جمع کرا سکتاہے۔' تو یوٹس پڑھ کر جاروں طرف ایک بھونچال سا آھیا۔ میرے دوست تو میرامسلم کردپ جوائن کرنے پر ہی جھے رویجے تھے۔ کونسلر بننے کا اعلان س كرتوان كے حواس بى كم مو كئے۔" آيان .... تم اين موش ميں تو مو .... جانے بحى بوتم كياكرنے جارے مو .... بدوه ميلاندي ہے جس ہے والیسی کی کوئی راونبیس نکلتی ..... " میں اپنی ساری کشتیاں جلا کرہی اس ساحل پراُٹر اموں۔میرے یاس فتح یا فتا کے سواد وسرا کوئی حیار ونبیس ہے اب ..... ' \_ برواالبنة ببت يرجوش تحى "ميهوكى نابات ....مسلم استوذنش كوعامر بن حبيب كي بدلے ميں ايباى جوشيلا اور نذر كونسلر جاہيے تعاجو یو نیورشی انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہات کر سکے ..... 'میں اکیڈ مک بلاک سے لکلاتو مجھے سامنے سے شمعون اور مائکل اپنے کر دب کے و میروی لاکوں کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے۔ مائیل اور شمعون نے کرم جوشی ہے جھے ماتھ ملایا۔" تم تو ہماری تو تعات ہے بھی زیادہ تیز لکلے ..... تو عامر بن حبیب کی سیٹ برنظر تھی تمہاری ....؟ بحرحال .... ہمیں اس ہے کوئی فرق نہیں بڑتا ..... بلکہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہمارا ہی ایک ساتھی مسلم کونسلر بن کراب ہمارای کام کرے گا۔ سناہے تم آج کل اینے جمائی کی گرفقاری کی وجہ سے بہت پریشان ہو .....اب حہیں اس کی فکر کرنے کی مجمی ضرورت نہیں .... شمعون نے تمہارے ہمائی کے لیے ایک بہت امیما دکیل کرنے کا سوچ لیا ہے .... بس ابتم اطمینان ہے مسلم طلبہ کے بچ ر بے ہوئے ہمارا کام کرتے جاؤ .....اوراہے تمام مسائل ہم پر چھوڑ دو .....

نیا جھڑ انہیں چاہتا۔۔۔۔۔نیکن مجھے کمزور سیھنے کی خلطی ہر کزنہ کرنا۔۔۔۔''۔ میں اپنی بات فتم کر کے وہاں ہے آگے بڑھ کیا۔ میرااصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں گڑ گڑ اکرائے خداہے دعا کی کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب کروے۔

دودن بعد یو نیورٹی کے قانون کے مطابق مسلم طلباء کا کثریں ووٹ سے میراسلم کوشلر کا نوٹی الم پہکیشن جاری کردیا میا کیونکہ میر سے مقالے پر کمی دوسرے مسلمان طالب علم نے کا غذائع تین کرائے تھے۔ عامر بن حبیب اور باتی سب نے قردافردا جھے مبارک با ددی۔ و اسب بہت خوش تھے۔ بابرسیدی کے چیرے پر بھی جس نے زندگی جس بہلی سکرا ہٹ دیکھی۔ اس نے جھے گلے لگا کرا چی نم آئکھیں چمپانے کی کوشش کی۔ "بس اتا یا اور کھنا آیان سیساب سلم طلباء کی برامیدتم ہی سے وابست ہے۔ سیکوں کہشا یدامریک کا رہ نیس بیسب سے خت وقت ہے جوہم مسلمانوں پر آیا ہے۔ سی جھے امید ہے تم اپنے فرض سے چیچ نیس ہٹو مے۔ سی میں کے اس کی آٹھوں جس جھا تھا۔ "جس آخری دم تک اپنا فرض بھانے کی کوشش کروں گلسیس سے بچانتا سین ہے براور عامر نے زور سے میری کوشش کروں گلسیس سے بچانتا سین ہے براور عامر نے زور سے میری کھی ہے۔ " گلرمت کروں تک بات و حیان میں تمہار سے ساتھ ہیں۔ ""

میں نے پہلی مرتبہ اپنی زبان کھولی۔ '' آپ مطمئن رہیں ..... عامر بن صبیب کی معظلی کے بعد مسلم طلبہ کانی مختاط ہو گئے ہیں۔ ویسے اگر

یو نیورٹی انظامیہ کلاس کے اوقات کے دوران کیمیس سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دے توالیے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا ۔مسلم طلبہ کو

سنجالنے کا ذمہ میں لیتا ہوں ۔امید ہے باتی دو کونسلر بھی اپنے اپنے گروپ کورضا مند کرلیس مے۔ '' ڈین نے پچھسوج کرمر ہلا دیا۔ '' تجویزئری نہیں

ہے ۔۔۔۔۔ میں آج ہی ڈپٹ ڈین سے کہدکر ہے تھم نامہ جاری کروا دیتا ہوں ۔۔۔۔ '' ڈین نے شمعون اور جارج کی طرف و یکھا۔ '' تم دونوں کوتو کوئی اعتراض نہیں ہے اس تجویز بر ۔۔۔۔۔ ''

وہ دونوں اس اچا تک سوال ہے گڑ ہوا ہے گئے۔ "نہیں نہیں ۔... ہمیں بھی منظور ہے ۔..." ۔ تعارتی مینٹک ختم ہوئی تو ہم تینوں ؤین کے دفتر ہے با ہرنگل آئے میمنوں کھوا ہوا تھا۔ "تن ہوی بات اندر کہ او دی ہے ۔... کین کیا تمہار اسلم اسٹوؤنٹس پر واقعی اتنا کنٹرول ہے بھی دفتر ہے با ہرنگل آئے میمنع کر کے قابو میں رکھ سکو ۔۔۔ جارج البت خوش نظر آر ہاتھا۔ "ویسے ہے تو یہ جارے فاکدے کی ہی بات ۔۔۔۔ آئے دن کرتم آئیس با ہر جانے ہے تا یہ جارک البت خوش نظر آر ہاتھا۔ "ویسے ہے تو یہ جارے فاکدے کی ہی بات ۔۔۔۔ آئے دن

یو نیورش کی بیرونی سڑک پرمظاہروں ہے ہماری ہو نیورش کی بہت بدنا می ہورہ تھی۔" میں نے فور سے جاری اور شمعون کود کھا۔"لیکن اس طرح سے مسلم طلبہ کی بات میڈیا کے ذریعے براہ راست سارے نیویارک تک بھی تو گئی رہی تھی۔…تم ہو نیورش کی نیک نامی کی ہجہ سے نیس ……میڈیا کی مسلم اسٹوڈنٹس پر سے توجہ ہوئے پرزیاوہ خوش ہو ……"۔ وہ دونوں چو مک محے شمعون مسکرایا۔" مجھے خوش ہے کہ مہیں بہت آ مح تک و کیمنے کی عادت ہے ۔…۔ کی بھی ایڈر کے لیے بیدور بنی بہت کارآ مد ثابت ہوتی ہے ۔ …۔ لیکن خیال رہے ۔ … تمہارے کی بھی اقدام سے ہمیں نقصان نہیں بنجنا جا ہے ۔ …۔ ورندانجام سے تم واقف ہو ……"

وہ دونوں دھمکی دے کرآ کے بڑھ گئے۔ شام چار ہے تک انظامیہ کی جائب ہے کلائ ٹائمنگ class timing کے دوران ہو نیورٹی
احاسے سے بلا اجازت ہاہر جانے پر عارضی پابندی کا نوٹس لگا دیا گیا۔ وجاعلان شہر کے گڑتے ہوئے حالات اور PD نہ ایر کے بیس کی
طرف سے کی گن درخواست کو بنایا گیا تھا۔ احراور دیگر طلباہ نے جھے جھم تا سے کے خلاف ایل جھ کر دانے کی اجازت طلب کی تو ہیں نے آئیس دو
دن انظار کرنے کا کہد ہیا۔ اسکے دوزشخ الکریم کا چوتھا لیکچرتھا۔ پادری ٹیمری جوزئے اعلان کے بعد سلمانوں کے لیے شہر کی فضا کافی تناؤکا شکار ہو
چیکی تھی اور جیسے جیسے گیارہ تم ہرکا دن قریب آرہا تھا مسلمانوں کی بے چینی بڑھتی جارتی تھی۔ انقاق سے اس ہارسلم عما لک جس حید گیارہ تم ہریا ایک دن
پہلے آری تھی اور پہلے تو گوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہات بھی کسی بڑے ہنگا ہے کے لیے وجہ تناز عدین علق ہے۔ ہم سب شیخ الکریم کا لیکچر سننے کے لیے
پہنے تاری تھی اور پہلے تو کن کی اجازت کے کر فیلے قوٹا ٹائمزاسکوائر پر میری نظر" Lion King ٹائی اسٹور کے بڑے سے جسے سے کا دوال کی اور ٹیری کی اجازت کے کر فیلے کی اسٹور کے بڑے اس کا دور کی کو کا کا کرنے کی سازش کا الزام آس یا کتا تی لائے کی اسٹور کے بڑے ہی اسٹور کے بڑے گائی۔

ٹائمنراسکوائز سے پچھوفا صلے پر آس دھان پان می لیڈی ڈاکٹر کی رہائی سے بن جس بھی نعرے دگائے جارہے تھے۔ یوں میڈیا کی تمام تر توجہ ان دو پاکستانیوں پر مرکوزتھی ..... یا شاید کسی خاص مقصد سے مرکوز کروائی گئی تھی کیونکہ اس وقت سے دونوں پاکستانی انتہائی خطرناک ملزمان کی فہرست میں شامل اورا مریکن پولیس کی قید ہیں تھے۔لہٰذاالیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی بیڈوجہ کم از کم مسلمانوں سے بن میں مرکز نہیں جاتی تھی۔

''نو یارک کے مسلمانوں کے لیے ہالخصوص بیدوفت بڑی آ زمائش کا ہے۔ ہرروزکوئی نیا فٹند کھڑا کیا جاتا ہے اُسے میڈیا کے ذریعے ہوا دے کرساری دنیا کے سامنے بڑھا پڑھا کر ہیش کیا جاتا ہے اور پھڑسلمانوں کے ساتھ ل کر کمر مجھ کے آنسو بہائے جاتے ہیں کدا مریکہ اپنے مسلمان شہریوں کو نہائییں چھوڑے کا معروف تلم کارٹامس ہارڈی کہتا ہے کہ (نعوذ ہااللہ)''اگراس کا کتات کا کوئی خدائییں تھے، تب بھی ہمیں ایک خداا بہاد کر لینا جا ہتا کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار قائم رہ تھیں ..... 'کیکن جھے بھے نہیں آتا کہ امریکنوں کا غدا تو ہمیشہ سے برقرار ہے۔ پھراس معاشرے کی اقدار دن بددن مرتی کیوں جارتی ہیں ....؟ آپ لوگوں کوخیرال چکی ہوگی کہ متاخانہ خاکے بنانے والے ویسٹر کارڈ Wester Guard کوانٹر بھتل میڈیا کانفرنس 2010 وایوارڈ سے نوازا کیا ہے۔ جو ہمارے دلوں میں جس قدراندر تک برچھی محویتے وہ ای قدر زیاد ومحتر م کیوں؟۔ہم آن پرمبعوث ہوئے ایک لا کھینٹس ہزارنوسونٹانو ہے پیغبروں کواہیے دل کی مسند پر بٹھا کرر کھتے ہیں کہ بھی ہماراا بمان ہے کیکن آن ہے جارے ایک ہی تعلقہ برداشت نہیں ہوتے .... حال مکدان سے پہلے آئے والے برنی نے اُن تعلقہ کے آئے کی بشارت دی اور بار بادی ہے کہاس تمام کا نئات کے طہور پذیر ہونے کا مقصد عی ان ملک کی آ مرہے ۔۔۔۔ پھر بھی بیانکار کیوں ۔۔۔۔؟ کیوں ہار باربیا ہے ہی وجود کی خود نگی کرتے ہیں .....؟ بدکیاانداز دهنی ہے .....؟ کیامسلمان ای قدرضعیف ہو کمیا ہے کہ وہ اپنے پیارے ہی تلاقے کی حرمت کے لیے ہم بوراحتیاج بھی نہیں کرسکتا؟ آ خرہم کب تک مختلف طبے بہانوں سے اپنے فرض سے مہلوقتی کرتے رہیں گے۔" حدیہ ہے کہ ایک ملعون کے ممل کو ہار ہاردھرانے کے لیے انترنیٹ كاسبارالياجارباب-ويبسائش يراس موذى عمل كے مقابلے منعقد كردائ جارہ جيں۔اورجارے ايمان كى كزورى كابيالم بےكہم صرف ایک ویب سائٹ فیس بک face book کا بائیکاٹ تیس کریائے۔ بچھٹل مندول نے کہا کرایک ویب سائٹ کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھ اور ذہین لوگوں نے اسے معلم وتدن سے دوری ' کا خطرہ بنا کرظا ہر کیااور چھے نے اُسی ویب سائٹ پراہنے جذبات کے ظہار کے لیے لاکھوں بیٹا مات جھیج کرآسی ویب سائٹ کی سالوں کی کمائی ہفتوں میں کروادی ۔جس قوم کا بیان اس قدر کم زور ہوچکا ہوکہ وہ ابنا احتجاج رجس کروانے کے لیے اجماعی تعداد میں مرف ایک ویب سائٹ کو بھی نے چھوڑ سکے وہ کسی شکایت کی حق دار بھی نہیں۔ بات مرف احساس کی ہے ....احساس الله مارے دلول میں والتا ہے اور جب آب این اندراس احساس کی کی یافیر ماضری یا تیں توسمجہ جا تیں کہ آب کے دل پرمبر ملکنے والی ہے .... ہزار بہائے والی کو جبہات خودآب کے اندرے آپ کو علمئن کرنے کے لیے جواب تلاش کرلائیں گی .... لیکن فاری میں کہتے ہیں کہ ' خوے بدرا بہانہ بسیار.....'۔

" پھر چاہے وہ خسارہ ان کی ویب سائٹس کے بائے اٹ ہے ہو یا صرف آپ کی ناشتے کی میز پر کھسن کی ایک کلیے کی ہے آئیس بھکتنا
پڑے ۔لیکن ہم جس ہے ہرایک کواس خسارے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہی ہوگا ۔۔۔۔۔ بھٹی جس ہے ایک جوشیلا نو جوان ڈفھا۔ "لیکن ہم ایسے لوگوں کے
خلاف جہاد کا اعلان کیوں ٹیس کر دیے ۔۔۔۔۔؟ مسلمان ہرسب کچھ کیوں ہر واشت کر رہے ہیں ۔۔۔۔؟ " فیٹ اکثر بم نے اُسے بیٹے جانے کا اشارہ کیا۔
"ہم جن حالات سے گزررہے ہیں ۔۔۔۔۔ ہی میں یا کہ کسی جہاد اصغر سے کم نیس ہے۔ اور جس جہاد کا تم ذکر کر رہے ہواس کے لیے بھی اسپنا اند دست کر من حالات سے گزردہ ہواس کے لیے بھی اسپنا اند اس کا منطق وضیط کو پیدا کرتا ہوت ضروری ہے۔ جس دن آپ سب اسپنا کہ بیوڑ کی سکرین اور ناشتے کی ٹیمل سے یہ جہاد اصغر شروع کر دیں گے آپ کا ہر
گزرتا دن آپ کواس جہادا کہر کے قریب ترکر دے گا ۔۔۔۔ اپنی تربیت آپ کرتا سیکھیں۔ جواب کھر میں بیٹھ کراپنا کو آز ماتے کی ہمت ندکر
سیس و صیدان میں آ کراپناز ور باز د بھا کیا آؤر ما کیں گے ۔۔۔۔؟

بیخ کا لیکوشم ہواتو سارا مجمع سر جھکائے خاموش بیٹنا تھا۔ بھی بھی جب ہم بہت عرصے تک اپنے اندرکا آئینٹریس دیکے پاتے تو امپا تک ہاہر کس کے دکھائے ہوئے آئینے پرنظر پڑتے ہی ہم خودا پنے آپ سے خوف ز دو ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔۔نظری چرانے کلتے ہیں ۔۔۔آج وہال مسجد کے صحن میں جیٹے ہوا سارا ہجوم بھی ایک دوسرے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر پار ہاتھا۔

ڈین اور انتظامیے نے پریٹانی سے پہلو بدلے شمعون اور جاری نے کڑی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ جیوری کے ایک ممبر نے مجھ سے بوجھا۔'' تو پھراس سئلے کا کیا حل ہے تہارے پاس ۔۔۔۔؟''۔۔'' حل بہت آسان ہے۔۔۔ ہمیں مرف ظہر کے وقت کے لیے مسلم طلبہ کو کیمیس میں نماز اوا کرنے کی اجازت و بی ہوگی۔ اس طرح ان کے دل میں یو نبورش انتظامیہ کے لیے وہ کانفت کے جذبات بھی شندے پڑجا کیں ہے جو عامر بین حبیب کی معظلی سے بیدا ہوئے ہیں۔''

شمعون تزپ کر بولا۔ '' لیکن اس طرح ہے تو یہودی اور عیسائی طلب کی انگیں بھی بڑھ جا کیں گی۔۔۔۔۔ ہم انہیں کیا جواب ویں مے۔۔۔۔۔ ' میں نے اطمینان ہے جواب ویا۔ '' یہودی طلبا مصرف تفتے کے روز عہادت کرتے ہیں اور عیسائی طلبہ صرف اتوار کے روز ۔۔۔۔ اوّل تو یہ دو دن بو نیورٹی بندرہتی ہے۔ لیکن میں بھتا ہوں کے مسلم طلبا وی طرح انہیں بھی بیچن ملتا جاہیہ ۔۔۔ لہذا ہمیں اُن سب کو اُن کے مقررہ اوقات جو کاس تا تعرف کے دوران کیمیس میں گزار تا ہزیں ،اس میں اپنی اپنی عبادت کی اجازت وے ویی جاہے ۔۔۔ بھی کا دورانیہ پندرہ منت سے زیاد و کا نہ ہو۔۔۔۔۔ ' اُین اور جیوری مجران آپس میں کی کھسر پھسر کرتے رہ اور پھر اوین نے بی اعلان کیا۔ '' ٹھیک ہے ۔۔۔۔ ہمیں سلم کوسلر کی ہے جو یز منظور ہے۔۔۔۔۔ '' شمعون نے احتجاجا کی کیسٹر کی کوشش کی لیکن وین نے بی نیورش کے ''بہتر یا حول'' کی خاطراس کا احتجاج مستر دکر دیا۔

اعتاد کا دوٹ لینا ہے....کین تم ہال میں آنے سے پہلے میرایہ مطامنرور پڑھ لینا ..... ہوسکتا ہے اسے پڑھنے کے بعد تمہاراووٹ میرے خلاف ہو جائے۔'' میں عامر کو کہری سوج میں ڈو ہا چیوڑ کرآ مے بڑھ کہا۔

ا محلے روز ہالی نمبر 3 مسلم طلباء سے تھچا تھے بھرا ہوا تھا۔ آئ جھے بطور سلم کوشلر ان سب سے اعتاد کا دوٹ لیٹ تھا۔ احر نے آئے سیرٹری

کے طور پر اجلاس کا مقصد بیان کیا اور جھے آئے پر آنے کی دھوت دی۔ پر والے ہاتھ میں ہائیک تھا اور اس نے اعتاد کے دوٹ سے پہلے میرا تعارف
اور ظہر کی نماز کی اجازت لیے کو میری پہلی کامیا بی کے طور پر بیان کیا تو ہال تالیوں سے گونے آٹھا۔ ٹیکن میں سب باتوں سے بے نیاز عامر بن حبیب کو
طلباء کی نشتوں میں تلاش کر دہا تھا محر ہر بار میری نظر نا کام لوٹ رہی تھی۔ بابرسیّدی تو پہلے تی آچکا تھا لیکن عامر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر
وونک کا مرحلہ بھی آئی ا۔ احر نے اللیج پر آکر اعلان کیا کہ جو طلبہ میری کوشلر شپ سے جن میں وہ اپناہا تھے کھڑا کریں۔ استے میں درواڈ سے کہ جانب سے شمعون کی تیز آ واز آ بحری۔

"" منظر جاد اسساس سے بہلے کہتم لوگ اس اپنا کوشلر بننے کا حتی اجازت نامہ فراہم کردو سسمیرے پاس تم سب سے لیے ایک اطلاع ہے سستمہارا یہ لیڈرآ بان غدار ہے۔" بال میں ایک سنا ناسام جما کیا اور سب کی نظریں مجھ پرکڑ ھکئیں۔



### باب8

'' مغہر جاؤ ..... میراانجام بھی و کیھتے جانا .... کیونکہ تم نے کہا تھا کہ اس کہانی کا خاتمہ بھی تبہارے ہاتھوں ہی ہوگا ..... وہ کھڑی اب آن کپنجی ہے ....۔'' پُر وانے پریشانی کے عالم میں مجھ ہے ہو جھا۔'' بیسب کیا ہے آیان ..... تم کہتے کیوں نہیں کہ بیتہ بیں بدنام کرنے کی ان کی ایک مجونڈی کوشش ہے کیوں کہ ہم سب جانتے ہیں کرتم ایسا بچونہیں کر کتے .... ہمیں تم پر پوراانتہار ہے ....'

" البین .... معنون تحیک کهدر با ب .... میرا ان اوگول سے عامر بن حبیب گردپ تو زنے کا معابدہ ہوا تھا اور اس میلے میں انہوں نے میری اور بسام کی بیسٹر فیس بھی بحری تھی۔ میں آئ اس تمام بال سے شرکا و سے سامنے ہے جرم کا اقرار کرتا ہول .... " میری بات من کرتے واتو گئگ ہوکر کتے میں آئی جبد دوسری جانب خصے اور تبر کا ایک طوفان اند آیا۔ با برسیدی اور احر تو صدھے کے مارے اپنی نشتوں پر ہی ڈھے سے گئے جبکہ بنگالی تکلیل نے جان کرکہا۔ " اس فداری کے صلے میں جم جمہیں عبرت کا نشان بناویں کے .... تاکہ آئندہ کی کو ہمارے جذبات سے کھیلنے کی ہمت نہ ہو ۔... " بال میں ایک طوفان بر تمیزی بر پا ہو کیا اور تریب تھا کہ لڑے اسٹی پر چڑھ آئے کہ اوپا کے کہیں سے عامر بن حبیب کی گر جدار آواز کوئی اس ایک طوفان بر تمیزی بر پا ہو کیا اور تریب تھا کہ لڑے اسٹی پر چڑھ آئے کہ اوپا کے درواز سے جیجوں بچ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں میراکس میں دھیرے دھیرے فاموٹی چھا گئی۔ عامر بال کے درواز سے جیجوں بچ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں میراکس شام کا تھا یا بوالا خالبراد ہا تھا۔ احر نے جا کہ میں جانے عامر ....اس آیان نے ہمارے ساتھ کتنا ہر اوموکا کیا ہے۔ "

" ...... بیفدار ب ..... امر نظیرے ہوئے کہے میں کہا۔ "میں جانتا ہوں آیان نے کل شام بی سب کولکھ کر جھے بتادیا تھااور جھ سے بیدرخواست بھی کی تھی کہا کر میں بیسب پڑھنے کے بعدتم لوگوں کو اُسے اعتاد کا ووٹ دینے سے روکنا چاہوں تو تم لوگوں کو اس اجلاس سے پہلے بیٹ کردوں ۔ میں کل رات سے آیان کا بی خط درجنوں بار پڑھ چکا ہوں لیکن کی نتیج پر کانچنے میں جھے اتناوفت آج سے پہلے بھی نہیں لگا .....ای لیے جھے آنے میں مجھ در بروگی ......"

سباڑ کے حیرت سے عامر کی جانب و کمیدرہ ہتے۔ عامر بن صبیب نے میرا تط کھولاا ورسب کے سامنے پڑھناشروع کردیا۔ ہال بس ممبراسنا ٹاطاری ہوچکا تھا۔

''میں جانتا ہوں کہ جب تک تم میرے لکھے ہوئے بیافظ فتم کرو گے۔ تب تک تمبارے اندرمیرے لیے ہی ہوئی د نیا کمل تہدیل ہو چک ہوگی کل مجھے مسلم طلبا و سے اعتاد کا دوٹ لینا ہے اس لیے آئ جمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ بیس کس نیت سے مسلم طلبا می جماعت میں شامل ہوا تفار میری مجبوری جاہے ہی ہی رہی ہولیکن اس سے میرے جرم کی توعیت کم نیس ہوسکتی۔ جمھے معون اور مائیل نے تمبارا کروپ تو ڑنے کے لیے با قاعدہ ایک معاہدے کے تحت اس شمولیت پرآمادہ کیا تھا۔ اور جمھے اپنا کا مشتم کر کے واپس اوٹ جانا تھا۔

#### تم سب كاقصور وار .... آيان -

...... یان کے بارے میں بھی اپنے ول کی ہی ماننا جا بتنا تھائیکن میں اسعالم نہیں۔ لہذا آپ سب کا بھی اس فیصلے میں شریک ہوتا بہت منروری ہے ۔۔۔۔ ''۔ عامرا بی بات فتم کر کے خاموش ہو کیا۔ جمعون اور مائنکل پہلے ہی بال سے جائے تھے۔ جس نے سوچ میں کھرے بال کو ناطب ا كركيكها\_" ميں نے خودكو ہرسزا كے ليے چيش كرديا ہے ۔ ميں جا بتا تو شمعون كے بائے ہوئے اس كا غذے مرجم سكتا تھا۔ آج كل كسى كے دسخطاك تنقل منالینا کردشکل نبیں .....اور میں یہ بہانہ بھی کرسکتا تھا کیونکہ بورے عہدنا ہے برصرف میرے ایک دستخط ہی تو ہیں۔تم سب میری بات پر یقین كرنے ميں كوئى ال بھى نەكرتے كونكە قىمعون كے مقابلے ميں بئيس بہر حال تم سب كى نظر ميں زياد ومعتبر تفايميكن ميں نے آج يہ ي بتانے كا تبيه كر رکھا تھا اوراب فیصلہ تہارے ہاتھ ہے۔ جمعے جو بھی سزا سنائی جائے گی جھے تبول ہوگی۔ ہاں ٹیکن اگر جمھ پریقین کرنے کو جی جا ہے توول ہے ہرشبہ، ہردھڑ کا نکال کر بورایقین کرنا..... کیونکہ اوھورایقین بورے شک سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جھےتم سب کے فیصلے کا انظار د ہے گا.... '۔ شراان سب کوسوچوں کے معنور میں ڈو یا چھوڑ کر ہال سے باہر لکل آیا۔ سامنے ہی را بداری میں ایرک، جم ، فرباد اور جینی تیزی سے میری جانب آتے ہوئے وکھائی دیئے۔ان کے چبروں سے شدید پریشانی فیک رہی تھی دیکھتے ہی وہ بیری جانب کیلے۔فرہاد نے جلدی سے میرا بدن ٹولا۔' متم ٹھیک تو ہونا....؟ ہمیں پاچلا کرتم پر عامر بن حبیب کے ساتھیوں نے حملہ کیا ہے .... ایرک اور جم بھی شدید ضے میں تھے۔ " تم صرف نام بناؤ اُن کے .... ہم ابھی زندہ ہیں آیان ..... ' جینی نے میرا ہاز و پکڑ کر مجھے دو ہارہ ہال کی جانب تھیجا۔'' تم چلو ہمارے ساتھ ..... دیکھتے ہیں کس میں ہمت ہے جمہیں جمو كرتو دكھائے ..... "ميرى المحمين بحرآئيں ول تو جانے كب سے بحرا ہوا تھا۔ ميں جانتا تھا وہ جاروں ميرے ليے جارسو سے بھى بحر سكتے تھے۔ '' جس نعیک ہول ..... چونیس ہوا مجھ .....' فرہاد چلایا۔'' کیکن ہم ان لوگوں کو اُن کے کیے کی سزا ضرور دیں سے .....' میں نے ہال کی طرف جاتے ہوئے قرباد کی کلائی چکڑ لی۔ 'نہیں ....اس بارسزاد ہے کا اعتباران لوگوں کا ہے چلوتم لوگ میرے ساتھ .....' میں آ مے براہ کیا اور وہ میاروں بھی بادل نخواستہ میرے چھیے جل پڑے۔

پر میں زیادہ در کیمیس میں نہیں تھی اور جھے ہام ہے گئے کے لیے بھی جانا تھااور جب لاک آپ بہنچا تو لا قات کے ناتم میں مرف دی منت باتی ہے تھے۔ ہام ہے جینی ہے میرا انظار کر دیا تھا۔ ' کہاں دہ سے تھے۔ ۔۔۔ آئ میرا دل بہت تھی ار باہے ۔۔۔۔۔ میں نویس ہے ان ہاں ہے تھے۔ ہیں ہے تھے۔ ہیں اور بہت تھی ہے ہے۔۔۔۔ میں تربارے لیے کسی میں نے بسام کو آج کی رُوداوسنا کر پر بیٹان کر نامناسب نہیں سمجھا۔ ' ہاں سب ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔۔ ووون بعد تمہاری بیٹی ہے ۔۔۔۔ میں تمہارے لیے کسی اور ۔۔۔۔ میں تبیارے لیے کسی کا بندویست کرنے کی کوشش کر دیا ہوں ۔ تم فکر نامیاس کے بوٹوں پرایک فکست کی مسکرا ہے آب ہوری۔ ' نہیں الو۔۔۔۔۔ اب میں نے فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔۔۔۔ بس تم اپنا خیال رکھنا۔۔۔ ابسام کی بات من کر میراول کٹ کردہ کیا۔ اس کے لیچ میں اتنی بایوی تھی کہ میرے اندرکا روال روال جھوڑ دی ہے۔۔۔۔ بس کم اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ تم جانے ہو جھے اپنا خیال دکھنے کی بالکل عادت نہیں ہے ۔۔۔۔ 'بسام نے پھوٹیس خیال ہالکل بھی نہیں دکھوں گا۔ جیشار ہا۔

جب بھین میں چھٹی کے بعدور مے اسکول خالی ہوجانے پر بھی ڈیڈی ہمیں لینے کے لیے نہ آتے تو ہم دونوں بھائی خوف کے مارے ای

طرح بزے میدان میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا م کرتب تک بیٹے رہے جب تک کوئی آ کرہمیں وہاں ہے کھر نہیں لے جاتا تھا۔لیکن آئ ہم دونوں کو پیار کر کے گھر لے جانے والے می ڈیڈی جانے کہاں کھو گئے تھے۔ آج ان کے دونوں لاڈلے اُی طرح خوف زدہ بیٹے ہوئے تھے لیکن اس شام ہمیں وہاں سے لے جانے کے لیے کوئی نیس آیا۔

میں بسام کوجھوٹی تسلی و سے کر ہا ہرفکان توسمبری اواس شام وحل رہی تھی۔ان شاموں کوجانے بھارے اندر کے موسم کی خبر کیسے ہوجاتی ہے .....؟ جیسا سرگی اند حیرا ہمارے اندراً تر رہا ہوتا ہے تھیک ویسا ہی روپ ہا ہر کا افق بھی وحار لیتا ہے۔اور پھر ہمارے اندراور ہا ہرا کیک ہی وقت میں روشنی کی آخری کرن بھی ڈوب جاتی ہے۔ میں آس اند میرے میں اپنا آپ ٹولٹا، ہائیک نیو یارک کی مصنوعی روشنیوں ہے بھری سر کول پر دوڑا تا ہوا مین ہمین میں کھیل کا اتفام کرنے والے نیکروز کے ایار تمنٹ کے بیچے تائی کیا۔ووسب ایار ٹمنٹ کے یکے فرش پر ہے کورٹ میں باسکٹ بال کھیل رے تے، آس یاس کلی کی روش لائنس نے ایک وائزہ سابتار کھا تھا۔ مجھے دی کھران کالیڈر کیلی kelly چلایا۔ '' ہے آیان ..... کہاں ہو مین man .... جمیں بھول مجے ہوکیا ....؟ " تبین .... جہیں یہ یادولانے کے لیے آیا ہول کہ برے پرانے زخم بحریطے ہیں اور جس اب محرے ممیلنے سے لیے تیار ہوں۔ " مملی خوش ہو ممیا۔" میہوئی نابات ... سکین میرا بھی پرانااد هار بھی باتی ہے تم پر ....." ۔" ہاں .... مجھے یاد ہے میرا بھی ذانوادو فم کے ساتھ .... جیت کمیا توسارا أوصار کل رات بی چکادوں کا ..... " مملی ہسا" اور اگر بار محتاتی .... " به" تو بدلے میں تم جھے کوئی بھی بانڈ بھروالیزا میں ایکے دی تھے تہاری جانب سے بلامعاد نہ کھیلنے کے لیے بھی تیار ہوں ....اورتم جانتے ہو کہ میں اپنے وعدے کا یکا ہوں .....' کیلی نے سر ہلایا۔ '' ہاں .... خیراس بیں تو مجھے کوئی شک نبیں ....لیکن ٹم سے ساتھ ہی کیوں کھیلنا جا ہے ہو ....؟ وہ پہلے بھی تہمیں ہراچکا ہے اوراس وقت وہ نیویارک کا بہترین رائيلار ب ....خوالخواد افي جان كومعيبت مين ندو الو .... و بال جين كے جانسز سويس سے دس فيعد بھي نبيس بي ..... ' اس ليے ميں اس كے ساتھ مميلنا جا بتا ہوں .....اس سے جیتنے کی صورت میں رقم مجی دی کے مقالعے میں 100 فیصد زیادہ ملے گی ..... ' ملی نے کندھے أچكائے۔ " من بیک ہے جیسے تنہاری مرضی ....کل رات 10 ہے تک پہنی جانا ہاررے پرائے اسکانے ہے...."۔ میں نے سر بلا کر بائیک کا ایکسی لیٹرو بادیا۔ میرے پاس بسام کے لیے نئے وکیل کی فیس جمع کرنے کا اور کو کی طریقہ نہیں تھا۔اب جاہیے انجام تخت ہوتا یا تنفتہ ..... مجھے یہ بازی کھیلناتھی ۔واپسی پرٹائم اسکوائز کے مشہور کینے سے باہر ہیں نے لوگوں کو کرسیوں یہ بیٹے خوش کیبیاں کرتے دیکھا تو ان کی خوش نصیبی پردشک آنے لگا۔ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ جب ہمارے باس فرمت اور خوشی کے لھات ہوتے ہیں تو ہم انہیں کھل کر جینے کے بجائے مستقبل کی اُلجمنوں میں خود کو کھیائے رکھتے ہیں اور جب وہی متنعتبل حال بن کرہم پر کسی نے عذاب کی صورت کھاتا ہے تو ہم پینے کراس سنہرے مامنی کی یا دہیں آ ہیں مجرتے اور خود کوکوستے رہتے ہیں کدکتنا احجما وقت ہم نے یونمی منائع کرؤال۔شاید انسان کاستنتبل سدای سے دھندلا ،حال ہمہ وقت ہے کیف و بے جین اور ماضی ہیشہ دل فریب رہاہے .....

ا مجلے روز میرا بو نبورٹی جانے کو دل نہیں کرر ہا تھا لیکن جس بیسوچ کر چلا آیا کہ کہیں اسے سی فرار کے طور پر ندلیا جائے۔ کاش انہیں کوئی بتا تا کداب میراامل فراران سب کے درمیان میری موجود کی ہی ہے ..... ورنہ تنہائی تو مجصاب سمی کرے خواب کی طرح ڈرائے گئی تھی۔ اس روزم مج سویرے ہے بی تغ بست ہوا کمیں نید یارک کی ہمر ہورخزاں کی آمد کا پید دے رہی تھیں اور ہماری ہو نیورٹنی کی طرف جانے والی سنسان سڑک زرداور پہلے پڑوں سے ہوں ڈھکی ہو کی تھی جیسے کس نے سونے کے پانی سے ہمرے کئی تھال وہاں اُنٹ و بیئے ہوں۔ پچھر بی ویر بیس ہکلی بوندا باندی ہمی شروع ہوگئی اور شاخوں پرجمولتے وہ خنگ ہے جنہیں تیز ہوا ہمی گرائیس پائی تھی۔ بوندوں کی سازش کی وجہ سے اپنی مجوبٹہنیوں کی بانہوں سے مجھوٹ کرزین پر گرنے گئے۔ فناا ورجدائی بی دنیا کے بردیشتے کا حاصل ہے۔

کیفے میں مجھے اسپنے دوستوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میرا کلاس لینے کوبالکل بھی من نہیں تھا لیندا میں اسٹیڈیم کی بھیکی ہوئی سیر حیوں پر آ کر بیٹے کیا۔ آج اسٹیڈیم بھی ابھی تک خانی تھا اور تیز بوندا ہاندی کی وجہ سے اسٹیڈیم کی خزاں سے خنگ ہوتی ہوئی سنہری کھاس آیک خلی قالین کی طرح لگ رہی تھی جس پر بہت سے میاندی کے موتی ٹاکھے مجھے ہوں۔

جمی اپنے خیالوں بیں گم جانے کتنی دیر تک پارش کے قطروں کو کھاس کا سنگھارکرتے ویکٹار ہا۔ پھرا جا بک بی ایک ہائوس ی خوشہوا ور جائی پہپائی می قدموں کی آہٹ نے جمیے سرا ٹھا کرد کیھنے پرمجبورکردیا۔ وہ پُر وائی تھی۔ سفید جیز پرکائی شال لیکٹے ،اُداس اور نڈھال ی ..... پہلاڑی اراس ہوکرزیادہ حسین کیوں ہوجاتی جیں؟ یا شایدان کا اصل 'انداز حسن' اُدامی کی بی وین ہوتا ہوگا ....؟ شاید بھی چہرے خوشی یا عام معمول کے حالات بی وہ زاویے افتیار نہیں کر یاتے جس سے اُن کا اصل حسن جملک سکے .....؟ کویا ہم اپنی زندگی ہیں اپنے آس پاس بہت سے اوگوں کی اصل خوب صور آل کو اپنی نظرے نہاری نہیں یاتے .....؟ اور کون جانے اس فہرست میں اڈل نہر پر ..... ہمارے کرے میں گئے کہنے کے اندر بیٹے مخص خودہ ہو ....؟ ''یہاں اسکے کیوں بیٹے ہوآیان .....؟ تہبارے دوست کہاں ہے ....؟''

""شايده وسب كاس ميں بول مے ..... پجود ريخها مينے كودل جا در با تعااس ليے يہاں چلاآ يا ....."

پُر وا کھود برخاموثی رہی۔ ' جانے ہو ۔ بین کی ہے تی بارٹوٹی اور پھرلوٹ کر جزی ہوں۔ بیرے اندر فکست ور بخت کے اس مسلسل عمل نے جھے ایک دات بیں ہی برسوں کی حمن حطا کروں ہے جم تو اپنا احتراف جرم کر کے سکون ہے جلے محتے تھے لیکن جھے ایک عذاب بیں ڈال گئے ۔ ۔ بولوآ بیان ۔ ۔ بیل کی تاب بولوآ بیان ۔ ۔ بیل کس سے یہ فریاد کروں ۔ بیل چاہتی ہوں کہ بیل تم سے خوب جھڑا کروں ۔ ۔ انتاالا وں کہ بیرے اندر کا سادا خبار لکل جائے ۔ ۔ ۔ بہت نراکیل جائے ۔ ۔ بہت نراکیل جائے ۔ ۔ بہت نراکیل ہے تھے بوئے بھی جین لیا ہے آیان ۔ ۔ ، براکیاتم نے ۔ ۔ بہت نراکیل جائے ۔ ۔ بہت نراکیل ہے ۔ ۔ بہت نراکیل ہے ۔ بہت نراکیل ہے ۔ بہت نراکیل ہے ۔ بہت نراکیل ہے تھے ہوئے بھی ہوگے ۔ بیراول چاہا کہ بیل آئے ہوئے بھی ہیں لیا ہے آیان ۔ ۔ ۔ بہت نراکیل ہے ۔ بہت نراکیل ہے تھے کہ لیے اپنی تکھوں بیل ہے تھی تارک ہیں ہے کہ اپنی ہے تھی ہوگے ۔ بیراول ہوا ہا کہ بیل آٹھوں بیل ہے اپنی سے جائے ہوں کہ موتیوں کا پڑتا نہ وہ جھے بیسے خیر کے بھرم کے لیے ضائع ذکر ۔ ۔ ۔ کہ ایک خلقت آئیس چنے کے لیے اپنی ہے تھی کی تو تع ندرکھنا ۔ ومیدیں ثو ہو جائے ہی براوروہوں ہے برائی کی تو تع ندرکھنا ۔ ومیدیں ثو وہ تھی براوروہوں ہیں جو سکے تو تو خدرکھنا ۔ ومیدیں ثو وہ تو ہو تھی براوروہوں ہیں ۔ برائیل کی تو تع ندرکھنا ۔ ومیدیں ثو وہ تو ہوں کی مردی سے نیا دروہوں کے سے برائیل کی تو تع ندرکھنا ۔ ومیدیں ثو وہ تی کی اوروہوں ہے ۔ برائیل کی تو تع ندرکھنا ۔ ومیدیں ثو وہ تو کی کراس کے مردی سے نیا ہے ۔ براؤل تو جھے کی پشت برگرا۔ ' کاش میرا ول تحمیں براول تو جھی پہلے کہ تو لاتا جہاں بیں جمہیں معاف کرنے کا موی یا تی ۔ براؤل تو جھے کہاں کہ جھے آئی ۔ براول تو جھی

تہارے جرم کے بارے میں سوچنے کی مہلت ہی نہیں دے رہا ..... مجھ سے غداری پر اُنز آیا ہے اور میری ایکے نہیں سنتا ..... شاید مجھےتم سے محبت ہو رہی ہے آیان ......''

تیز ہوا کے ایک بھیے جمو تھے نے رُ وا کے چہرے پر ہال بھراد ہے۔ میں زورے چونکا۔" بیتم کیا کہدری ہو .....؟ میں تہاری محبت کے قاتل نہیں ہوں ..... فدا کے لیے اپنے آپ کواس عذاب میں مت دھکیلو ..... بیتمہاری روح کا آخری ریشہ بھی اُدھیز کرتہارے جسم کو نیلا کروے گا ..... محبت کے ذہر کا کوئی تریاق نہیں ہوتا کیونکہ میے میں نیس ، روح کی رکوں میں تعلیل ہوکرانسان کی جان لیے لیتا ہے ....."

یُر واسر جمکائے بیٹھی رہی'' جانتی ہوں ..... پرانسوں ہمیں اپنی روح کی دھیرے دھیرے ہوتی تعنا کا بہت دریے پیتہ چلت مجمی بہت دم ہوچک ہے آیان .....اب میرا بچنامشکل ہے .....''

اتے میں میرے عقب سے باہرسیّدی کی تیزآ واز انجری ..... 'اچھاتوتم یہاں بیٹے ہو ....کب تک اپنی سزا ہے بچو محے مسٹرآیان .....'' میں نے پلٹ کرد یکھا۔ ہابرسیدی کے ساتھ عامر بن حبیب اور دوسرے بہت سے مسلم طلبا واسٹیڈیم کے کیٹ نمبر 7 سے اندر دافل ہو یجے تھے۔ یس اپنی جکہ کمزا ہو کیا۔ " میں اپنی سزا کے انظار میں تن یہاں جیٹا ہوا ہوں۔ میاتس کے تیدی کوسولی پرزیادہ انظار نہیں کروایا جاتا۔ اپنا فیصلہ سناؤ ..... "ئے واہمی تھیرا کرا بی جکہ ہے کھڑی ہوگئی۔ عامر بن حبیب اور با برسیدی ہاتی سب لڑکوں کے ساتھ میری جانب بوجے۔ عامراور بابر میرے بالکل مقابل آن کھڑے ہوئے اور کچھ دیرتک ہم تینوں ایک دوسرے کود کھیتے رہے۔ عامر بولا۔" سزا تو ہم نے تمہارے لیے بہت کڑی تجویز کی ہے لیکن ہم جہیں ایل کاحل بھی دینا جاہتے ہیں ہم جا ہوتو سزامیں کی کے لیے ایل کر سکتے ہو ..... میں دھیرے سے مسکرایا۔ ''جو پہلے ہی ے فتا ہو چکے ہول .....انہیں ووبارہ آتی موت کا بعلا کیا تم ....تم آخری صد کی سزاسناؤ ..... بیں ایل کر کے وقت ضائع نہیں کروں گا ..... عامر بن صبیب نے بابرسیدی کی جانب و یکھا۔ بابرایک قدم آ سے بڑھا۔" تو پرسنو .....ہم نے تمام سلم طلبا مکی ذ مدداری کی سزاتمبارے لیے جو یز کی ہے ..... جمہیں بطورمسلم کوشلران سب کا خیال رکھنا ہوگا اور ہرمر سلے پر ایئے تن من اور روح کی آخری کہرائی ہے ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ بولو ....ایک سال کی برسزا قبول ہے مہیں ....؟" میں محک سا کھڑا تھا۔ اور پھرا جا تک میری آجھوں سے کفارے کے دوآ نسوفیک کریجے ز بین بر بارش کے یانی میں ال سے رکاش کفارے کے لیے بہائے گئے آنسوؤں کارنگ عام بہتے آنسوؤں سے پچھ مختلف ہوتا توشاید بہت می ہاتیں ان کمی اور بہت ےلفظ نیج جاتے .....عامر بن مبیب تے تھبرا کرکہا۔"ارے ..... یہ کیا .....ا تنابہا درلز کا بول رور ہا ہے.... کوئی و تھے گا تو کیا کے الكى .... الارعام نے آئے بردھ كر جھے كے لكاليا اور پروہاں موجود ہمى كى آئكھيں نم بولئيں۔ اور ميں جب رويا تو يوں نوٹ كررويا كدي جنوں كا قرض ا داہو کیا۔ وہ بھی مجھے تھیکیاں اور دلا ہے دیتے رہے۔ پُر واجو پہلے یہ بے حد کھائل تھی۔ایئے آنسواُن سب سے چھیائیس یا کی اور پھرو وویاں ندرُک سكى اور تيز قدموں سے چلتى ہوئى اسٹيڈيم سے باہر كل كئ ۔ بابر نے مير سانانوں كو يكز كر جھے سيدها كمز اكيا اور اينے باتھوں سے مير سے آنسو يو نچھ والے۔' اچھا کیاتم آج جی مجرکررو لیے.... بیکن اب بیآ نسویس اُن کی آتھموں میں ویکمنا پیند کروں گا جنہوں نے ہم سب کوڑ لایا ہے تم ہی ہماری آخرى اميد موآيان ..... فداتمياري مروكر \_....."

کوری وریس تمام ہو غورش ہیں یے جربی کا تعمل کے تھی کے مسلم طلباء نے جھے بطورا پنامسلم کوسلرکنفرم کر دیا ہے اورا تظامیہ کو بھی قاعدے کے مطابق اطلاع کردی گئی۔شام تک بے حدمعروفیت رہی تیکن جھے یا دتھا کہ آج رات جھے ٹم کا مقابلہ کرنا ہے۔ جھے بسام کی رہائی کے لیے چیوں کی اشدہ خرورت تھی لبذا میں ٹھیک وقت پررات دیں ہے جین میٹن کی اُس سنسان کل جس پہنچ چکاتھا جہاں آج وہ آخری بازی کھیل جائی تھی۔ گلی جس نیکروز اور دومرے کھلاڑ ہوں کا رش بڑھتا جارہا تھا کیونکہ آج ان کے جھیجی ٹم کا مقابلہ جھ سے ہونا تھا۔ کیلی اور کا جھر جھ سے ہوچھا کہ جس مقابلہ جو سے ہونا تھا۔ کیلی اور کو جھ سے ہوچھا کہ جس مقابلہ کے لیے تیار ہوں اور جس نے اثبات جس سر ہلا دیا۔ یکھ بی در چس اپنی سر ہائیک پرکی جس داخل ہوا۔ ہم دونوں کی نظرایک دوسرے کھائی۔ اور کیکرٹم سے ہوئی میری نظرتی ۔

.....

### باب9

میں نے آسان کی طرف و یکھا۔" کیلی .....تم خدا پریفین کرتے ہو.....؟" کیلی نے جلدی سے سر ہلایا۔" ہاں .....ا یسے موقعوں پرتو بس ایک اُس کا یقین ہاتی رہ جاتا ہے ..... " میں ہائیک پر بیٹھ کیا۔ تو بس بچولو کہ آج میں بھی اپنے اللہ کے بھروسے اور تو کل یہاں اس کلی میں کھڑا موں .....اورسنو .... بسام جیل میں ہے .....اگر مجھے پچو ہو جائے تو اُسے خبر نہ کرتا .....ایک اور جم کواطلاع وے دیا .....مجھ مجھے تا ...... " کیلی نے جلدی سے سر بالا یا کیونک فم اچی با تیک کو بار بار دلیس وے کرمقابلہ شروع کرنے کی ضد کرر ہاتھا۔

اُلٹی گنتی شروع ہوگئے۔ تین ، دو۔۔۔۔ایک۔۔۔۔۔۔۔اورہم کمان سے نگلے ہوئے دو تیروں کی طرح کولی کی رفنار سے دوڑتی اورغراتی ہوئی پائیکس پرسوارا پنے ٹارگرٹ کی طرف بڑھے۔گل کے کھلے جسے ہے تنگ جسے تک کا فاصلہ تقریباً ایک ہزار گز اورا تنا ہی فاصلہ بخک کل سے باہر لگلتے درواز ہے تک کا تفاہ میں نے پانچ کھوں میں ہی بائیک کا ایکس لیٹر پوری توت سے دیائے رکھتے ہوئے بائیک کو پانچویں میں ترمیل ڈال دیا تا کہ میں اس کی بوری رفنار حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکوں۔

لیکن فم کے پاس اپی ہائیک کی ابھی آ دمی رفقار ہاتی تھی۔اس لیے وہ بنا کوئی خطرہ لیے اپنی ہائیک کو قابو میں رکھ کربھی میری ہائیک جشنی رفقار ھامنل کرسکا تھا۔

لیکن اب ٹم کی تمام حسیات مجی جا گری تھی۔ آ ہے پتا چل کیا تھا کراس ہار آس کا مقابلہ صرف ایک ہا نیک ہے نہیں ہے بلکہ اس کا اس کے مقابلہ اس بائیک ہے نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ صرف ایک ہا نیک ہے نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مدمقابل اس بائیک کا سوار ہے۔ اور شاید و نیا کی ہر جنگ کا سب ہے ہڑا اصول اور راز مجی بہی ہے کہ جنگ ہمیٹ حریف کے وصلے اور اس کے اندر کے انسان کی صلاحیت ہے لڑی جاتی ہے۔ ہتھیا راور اور اور اور اور ارکیا اصلاحیت ہیں گئی ہمی جنگ کی گئے کی متانت ہر گزنہیں ۔۔۔۔۔ شایدای لیے وشمن کر مجمی کر ور نہ بھٹے کا مشورہ و بیاجا تا ہے۔ انسان سے بڑا اور اور اس کے حوصلے سے بڑا ہتھیا ربھلا اور کیا ہوگا؟

میں اور ثم برگزرتے لیے کے ساتھ سرتک کے وہانے سے قریب تر ہوتے جارہے تھے۔اس ونت ہماری پائیکس تقریباً ایک دوسرے میں انجعی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔میراتر چھا ہینڈل ٹم کی ہائیک کی ہیڈ لائٹ کوچھور ہاتھا اورٹم کی بائیک کا جھکا ؤ دونوں ہائیکس کے بیٹس Tanks کو بار بارتکرانے برمجبود کرر باتھا۔اس وقت اگر تلطی سے ہم دولوں میں سے کسی ایک کا بھی یاؤں بریک کومرف چھولین تو ہم دولوں ہی فضا میں قادبازیاں کھا ر ہے ہوتے۔ آخری سوکز باتی رہ مے تھے۔ میری کن پٹی سے شدید تناؤ کے باحث بینے کا ایک قطرہ کر کر فضا میں تحلیل ہو کیا۔ ٹم نے جمنجعلا ہے میں ا بی با ئیک کی سپیڈائنزائی صدتک بزهانے کی آخری کوشش کی لیکن میں نے اپنی ہائیک تقریباً آدھی ترجیمی اُس کی بائیک پر ہی جھکار کھی تھی۔ نصامیں ہم دونوں کی ایکس کی آپس میں رکز کی وجہ سے تیز چنگار پال میکس .....غم کی بائیک شدید طاقت ور تعرائل Throtte سے کسی اندھے تعمیلے کی طرح ا چھل اور میری انجمی ہوئی ہائیک ہے کلرا کراہے بھی اپنے ساتھ و مکیلتے ہوئے آھے کو بڑھی۔ میں نے اپنے جسم کی بوری قوت لگا کرا جی ہائیک کوسید ھا ر کھنے کا کوشش کی اورا مجلے ہی لیے میں اور ٹم دونوں ہی ایک دوسرے سے تکرائے اور دروازے کوتو ڑتے ہوئے نصابی اُجھلے۔ ہماری پائیکس میسل کر ہارے بنچے سے تکلیں اور ہم وونوں سمیت نصابیں لہراتی ہوئی ہا بر علی سڑک پر آئریں۔ ٹھیک ایک لور پہلے اس سڑک سے ایک 22 ہائیس ویلر wheeler بھاری ٹرک تیزی سے ہارون بجاتا ہوا کز را اور اس کے پہیوں کی سڑک ہے رکڑ کی جلتی ہوئی مبک ابھی ہاتی تھی جب میں اور ٹم زور دار آ واز کے ساتھ منہ کے بل سڑک پرآ گرے۔ مجھے لگامیری ساری بٹریاں ایک ساتھ ہی کسی بڑے گرا کنڈ Grinde میں مجھ سیت ڈال کر پیس دی ہوں۔ میں نے کراہ کرآ تکھیں بند کرلیں۔ میراجی جاہ رہاتھا کداب مجھے دوبارہ مجھی پیلیس اُٹھانے کی زحمت مجھی نہ کرنا پڑے۔ کیونکہ اس وقت مجھے ا بی پکوں کا وزن مجی ہزاروں ٹن جتنا بھاری لگ رہاتھا۔ جب ہم اسے اندر کے آخری ریشے تک کوملوث کر کے شدید مشعنت اورمحنت کے بعد کوئی جنگ بارتے ہیں تواس بارے اندر بھی ایک طمانیت چھپی ہوتی ہے۔اپنے مطمئن مغیر کے سراہے جانے کا سکون شامل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف ے کوئی کسرنیں چھوڑی ۔ آئیمیں ہندہوتے وقت میرے اندرجی اُسی طمانیت کی ایک لہراُ ٹھر رہی تھی۔

جتنی بڑی کامیانی یا خوشی وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اُسی قدر ہمارے اندر موجود لفظوں کا فرخیرہ ہمی کم ہوجاتا ہے ۔۔۔۔؟ عام حالات میں اپنی دھاؤں میں بے حداظم ونسق اور سلیقے ہے جڑے الفاظ ادا کرنے والے شدید خوشی یا کسی انہونی فنخ کی صورت میں میری طرح بس ' فول غال'' کر کے ہی رہ جاتے ہوں کے ۔۔۔۔۔؟ یہ وومری جانب اپنے ساتھیوں میں گھرے ٹم کی جانب بڑھا اور اُسے بھی ہاتھے ہے کہ کر کر کھڑا کر ویا ۔ ٹم نے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھا۔ '' ہم نے تو آج بھے ماری ڈالاتھا آیاں ۔۔۔۔۔ بھے اب بھی بھیتن میں آرہا کہ جیت بھے ہو۔۔۔۔' میں نے مسکرا کراسے و کی اس نے مساورہ تم اور کی ہوگی۔'' ٹم نے اپنے مساورہ تم اور کی ہوگی۔'' ٹم نے اپنے کے خود میں وہ کر انسٹ میٹ کے اور انسان کی ہوگی۔'' ٹم نے اپنے ماری دائر تا کو ل تو تو آئی ہوگی۔'' ٹم نے اپنے کے خود میں وہ کر انسٹ میں میں مجھ سے انس پڑے۔۔ میں کو اپنے دائر بتا کو ل تو تم سب ل کر مجھ مارنا۔۔۔'' ٹم کے سب ساتھی بھی مجھ سے انسی پڑے۔

سکیلی نے مقابلے کی اتعامی رقم میری جیب میں خواس دی" جاؤ ..... جا کرمیش کرواز سے .... میں تباری بائیک کی" با قیادت" تبارے میکنک کے باس مجوادوں کا ..... ' میں از کمزا تا ہواسب سے ملنے کے بعد جانے کس وقت اسپنے ایار ٹمنٹ پہنچاا وربستر پر ڈھے کیا۔ اسکے روز مجی میراجم کسی پھوڑے کی طرح دکھر ہاتھالیکن میں بستر میں پڑھے رہنے کی عیاشی مول نہیں لےسکتا تھا کیونکہ آج جھے کسی بھی حال میں بسام کے لیے مسمی بهتر دکیل کا بند وبست کرنا تفار 12 ہبج دویہرعرنی ماموں بھی میری طرف آھے اور ہم اکتھے ہی تھر سے نکل پڑے۔عرفی ماموں میری لڑ کمڑا مت د كيدكريرينان بي موصى " خيريت توب بعافي .... تمهارى طبيعت بحد نعيك نبيل لك ديى ..... " - " انبيل .... يس فعيك مول .... بس بلكي ی موج ہے یاؤں میں .... ' ماموں نے بیقین سے میری طرف دیکھالیکن جیب رے .... ہم شہر کے مشہور و کیل آسٹن کے پاس جارہے تھے جس کی شہرت ایسے کینسر میں بہت ام می تھی۔" آسٹن جیمبرز" بروک لین برج سے قریب ہی تھا اور اُس کی راجداری میں باہر کی جانب مملق کھڑ کیوں کی طویل قطارے اندرا تی نرم دھوپ کے منتظیل کلاے فرش پر یوں بھے ہوئے تھے جیسے کسی نے با قاعدہ انہیں'' سو کھنے'' کے لیے زمین پر ڈالا ہو۔ برآ مدے میں منی بلانٹ کی سزبیلیں بھی دورتک ستونوں ہے کہٹی ہوئی تعیں۔ کافی ماحول دوستانہ جسم کا دفتر تھاوہ، پچھود ریس ہسٹن کی سارے میں سیریٹری نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔اور ٹیس ماموں سے ساتھ آسٹن کے کرے ٹیس داخل ہو گیا۔آسٹن نظری عینک لگائے ایک دھان یان سامخص تھا جس کے ہوئٹوں پر ہمیشہ ایک جیمی مسکراہٹ چیکی رہی تھی۔اس نے غور سے ہماری ساری ہات سی اور پھر پھر و پر تک کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد بولا۔ 'بظا ہرتو یہ کوئی خاص ألجما ہوا کیس نہیں لگتا .....تمہارے بھائی کو وہنیں تو میار پیٹوں کے بعد باہر آ جانا ع ہے کوئداس برکوئی جرم ابت نہیں ، نہ ہی کوئی جارج لگایا ممیا ہے ..... پھرتم لوگوں نے سرکاری یاریستوراس کے دکیل براکتفا کیوں نہیں کیا .....؟ معاف میجے کا شاید سے بات کاروباری اصواول کے خلاف ہولیکن اتنے ہے کام کے لیے آپ کومیری بھاری فیس بجرنے کی کوئی خاص ضرورت تظرمیس آ رہی مجھے....آ پاوگ پھرسوچ لیں ....، مجھے آسٹن کی بیصاف کوئی پہندا تی۔ میں نے اپنی جیب سے بیسے نکال کرمیز پرر کھے۔ '' بچ تو یہ ہے کہ میرے پاس بیے بھی بمشکل آپ کی دو چینوں کی فیس جتنے ہی ہیں۔ نیکن یہ بیے بس نے سرف آپ کی فیس بھرنے سے لیے ہی کمائے ہیں۔اب ان چیوں کے بدلے کوئی مجھے امریکہ کی صدارت بھی چیش کرے تو وہ میرے لیے ہے معرف ہوگی۔ جس جانتا ہوں آپ مجھوٹے موٹے کیس نہیں لیتے کیکن یہ ہمارے لیے ونیا کا سب ہے اہم کیس ہے۔ ساہے وکیل جذبات سے ہٹ کرسوچتے ہیں .... کیکن میری درخواست ہے کہ آپ ہے مقدمہ جذبات کی بنیاد برائریں ..... بال اگر میرا بھائی ان وہ پیشوں میں باہر ندآ سکا تو یہ جاری اور اُس کی قسمت ..... "آسٹن غور سے میری طرف

.....

# باب10

مسلم ہاسل کی گیری ہیں دافل ہوتے ہی جھے بہت سے سفید اور سز ہلا لی نشان والے غبار ہے اور تنگین جنڈیاں راہداری ہی نکتی ہوئی نظر آئیں۔ میری آئیسیں جلز گیس مطمان طلباء نے اس و بارغیر جس گھر سے ہزاروں میل دور دہ کر بھی عمدی باوتازہ در کھنے کے لیے بہت محنت کی تھی لیکن اُن کی بیعید شدیا درک پولیس نے برباد کردی ..... جو گھر سے دور ہوتے ہیں صرف وہی جانے ہیں کدا ہے موتھوں پر بیتجوار کتنے اہم ہوتے ہیں اور کتنا اُداس کر جاتے ہیں۔ جھے اس روز عید کی اصل اہمیت کا احساس ہور ہا تھا۔ ورند آج سے پہلے تو جس اور بسام بھی سوکر بی بیدن گزارتے تھے۔ جب تک والدین زئدہ شے تو می بہت اہتمام کرتی تھیں ہو یکا۔ سویال بھی ہتی تھیں اور انگل فرینکی اور ماسوں تو و لیے ہی ہمارے گھرے شیر فرمد کے جب تک والدین زئدہ شے تو می بہت اہتمام کرتی تھیں ہو یکا۔ سویال بھی ہتی تھیں اور انگل فرینکی اور ماسوں تو و لیے ہی ہمارے گھرے شیر فرمد کے شیدائی تھے۔ مید کروڑی ڈانٹ ڈپٹ کر جھے اور بسام کو گرتا شلوار پرین کرڈ پڑے ساتھ علاقے کی جامع مہد ہیں حید کی نماز پڑھنے بیجا کرتی تھیں اور جس ایک معالے تھی جامع مہد ہیں حید کی نماز پڑھنے بیجا کرتی تھیں اور جس اور جس اور جس اور کی تعداب تو ہز 'عید' سراب ہوئی تھی۔ اور جس کے بھواب تو ہز 'عید' سراب ہوئی تھی۔

کن سوچوں ہیں گم تھے۔ جونیز طلباجن کی گھرے ہاہر میں تھا۔ اُن کی عید بھی خواب ہو چکی تھی۔ وہ بھی ہاٹل کے فوارے کے گردسردی ہیں ہاہر بیٹے جانے کن سوچوں ہیں گم تھے۔ جونیز طلباجن کی گھرے ہاہر میں گئی عیدتنی وہ زیادہ پریٹان اوراُ داس تھے۔ بھے دی کھتے ہی وہ میرے گرد جو ہو گئے۔ ہیں نے ایک جونیز سٹوڈ نٹ کے سینے پر ہاکا سا گھونسہ مارا۔ ''یہ کیا حالت ہنار کی ہے چھوٹے ۔۔۔۔۔ بھلاعیدا یسے سناتے ہیں میرے بشاش لہجے نے ان کی کہو ہمت ہا ندھی۔ ہیں نے جان ہو جور کوون کے سامنے ہا بھلکا پیش کیا تھا۔ ہیں بھی اپنا کتا ہوا اندران کے سامنے رکھودیتا تو وہ ہالکل ہی رو جاتے کہی شدید پریٹانی شرکسی کی ایک مسکان اندھیرے ہیں روشنی کی ہلک ہی کرن ٹابت ہوتی ہے۔۔ سوڈ انی بلال نے قصے ہے کہا۔ 'ابو نیورٹی جاتے کہی میں شدید پریٹانی بلال نے قصے سے کہا۔ 'ابو نیورٹی

جس بہت دن ہے ایک پمغلث مروش کرر ہاتھا کہ نائن الیون کے سانعے کے دن عید منانے کا حزہ ہم مسلمانوں کو پیکھا کرر ہیں ہے ..... اس کی بات من كرباتى سب طلبا وبهى جوش مين آمكے-" تو بم كيا الى مرضى سة ج حيد منارب بين ..... بيتو جا ندكا معامله ب .... إدهرامر يكه مين كزشته کل عیدمنائی گئی۔ہم باقی مسلم ممالک کے ساتھ منانا جا ہے ہیں تواس میں ایسا کیا گناہ کر ڈالا ہم نے .....۔ "لڑکوں کا غصہ برد حتاجار ہاتھا" ٹھیک ے ۔۔۔۔ابیا ہے توابیا ی سی ۔۔۔۔چلوآیان ۔۔۔۔ہم ابھی چل کران کا سیمینا رخراب کرتے ہیں۔ہم عیدنہیں منا سکے توانہیں بھی نائن الیون نہیں منانے ویں مے ..... چلو .....ب تیاری کرلو ..... ' سب لڑ کے بعڑک کر کھڑے ہو گئے۔'' ہاں بالکل ٹعیک ہے .....اینٹ ہے اینٹ بجاویں مے ہم آ ڈیٹوریم کی ..... 'مسبحی جوش میں آ مے ہو ہے۔'' زک جاؤ ..... پہلے میری بات من لو .....' لیکن وہ سب بچرے ہوئے تنے' 'نہیں آیان .....آج حمیں ..... آج ہم کمی کی نہیں سیس سے ..... '' بیخ الکریم کی ہمی نہیں .....؟''میری زبان سے بیخ الکریم کا نام سن کرووسب رک سے میں نے بات جاری رکھی۔" "تم سب لوگ مین الکریم کے بہر تو بڑے وق وشوق سے سننے جاتے ہو الیکن محسوس ہوتا ہے کہ محبد سے نکلتے بی سب مجو بعدا دیتے ہو .....کل تک میں بھی تم جیسا تھا، بل میں بھڑک جانے والا ..... لیکن میں نے بینج الکریم سے ہی بیسیکما کہ ہماری اس جلد بازی اور جذباتی بن سے ووسرے فائدہ أشاجاتے جیں۔وہ جمیں بھڑ کا کر مصنعل کرتے ہیں اور ہم ان کا ہاقی کام خود آسان کردیتے ہیں۔عامر بن حبیب اور بابرسیّدی کواس وفت ہماری مدد کی ضرورت ہے لیکن ہم تو ڑ میموز کر کے انہیں مزید مشکل میں ڈال دیں سے ۔ملزم کو مجرم بنانے میں اپنے وشمن کی عدد نہ کرو .....میری بات مان لو ..... " " احرفے بہلی سے سر ٹیکا ..... " تو ہم کیا کریں .... ہوئی جب کر کے بیسب و یکھتے رہیں ..... " . میں نے اس کی جملی ہوئی مغوزی این باتھ سے اوپر کی۔ ''نہیں .....ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرنہیں ہیٹسیں سے .....ہم آئیں جواب دیں ....لیکن اینے انداز ہے ..... جم کیارو ستمبر ہے ..... وہی دن جس پرفکور پیرے یادری میری جوز نے اُس مستاخی کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم سب وہیں جا کیں کے جہال میری جوز نے آئے كالعلان كياتما .....جارا جواب أشيس وبين مطحال"

سارے گروپ نے جیرت ہے میری طرف و یکھا، لیکن وہ چپ رہے۔ ہیں نے آئ وقت ڈین کے نام ایک ورخواست یکھی اور بال سے کہا کہ وہ جا کرکا نفرنس ہال ہیں ڈین ہے۔ ہاں پروسخط لے کرگراؤٹڈ زیرو پنچے ، تب تک ہم وہاں آس کا انتظار کریں گے۔ ہمارے گراؤٹڈ زیرو تنخیخ کے اور معظی نور بال ہی ڈین کا وہ خواست کھی اور بال آخ ورلڈٹر ٹیڈٹا ورز کے کرنے ہے بلاک ہونے والوں کے بیاروں کا رش تعالی لوگ رکی جگہ پر پھول اور گلاسے نچھا ور کررہے تھے اور معیس روش کررہے تھے۔ ہیں نے حافظ کھیل کو اشارہ کیا اور اس نے دوسٹر حیاں چڑھ کرا پی جگہ سنجال کی جگیل نے میری جانب و یکھا ہم سب اس کے سامنے نیم وائز سے ہی جھ ہو بچھ تھے۔ ہیں نے سر بالکر أے اجازت و سے وی اور آس نے اپنی فوبصورت آواز ہیں تلاوت شروع کردی۔ لوگوں نے چونک کر حافظ کو دیکھا۔ کھیل نے جب بحک سور آا فلاس کی تلاوت ختم کی لوت تو تھی ہوئے تھے۔ ہیں نے تم ہوئی تو ہیں اس کی جگہا ویر چڑھ کو کری لوگ پوری طرح اور کہا میاں کی جانب ہوئی جو جس اس کی جگہا ویر چڑھ کو گئی کی اور آس نے اپنی فوبصورت آواز ہیں تلاوت شروع کی میں موجود میڈیا کا ہر کیمرہ ہماری فلم بنارہا تھا۔ کھیل کی تلاوت ختم ہوئی تو ہیں اس کی جگہا ویر چڑھ سے آیا۔ '' ہیں آیاں احرسنٹرل امریکن اور ٹیورٹی کا مسلم کوشل آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانے ہیں کہ آئ ہماری عمد ہوئی تو ہیں میری جوز تو نہ آیا یا کہ خواسل کی ہما ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانے ہیں کہ آئ ہماری عمد ہوئی تو تیں میری جوز تو نہ آیا یا کہ فیصل کی بیارہا تھا۔ کھیل کی بیارہا تھا۔ کھیل کی بیارہ بیاں گراؤٹڈ زیرو پر تائن الیون کے لوافقین کے ساتھ معیس روش کر کے من کیں گیں۔ جیس میری جوز تو نہ آپیا

کیکن ہم نیویارک کے شہر یوں کو یہ بتانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم نفرنوں کو پھیلانے نہیں ..... فحتم کرنے آئے ہیں۔کل رات ہمارے ایک پیارے ساتھی ہابرسیّدی کو پولیس نے دہشت کردی ہے ھیے میں گرفتار کرلیا ہے۔ ہم پہلی تنع یہاں بابرسیّدی کی جانب ہے بھی روشن کریں ہے ۔۔۔۔ امید ہے آپ سب جارے اس پیغام محبت کو ٹیری جوز اور اُس جیسے ہر نفرت کرنے والے تک پھیلائیں مے .... " میں نے پہلی تمع اُٹھائی اور کیمرے کی جانب د کی کرکہا۔" ہابر ..... پہلی تہاری جانب ہے ....اور بسام .... پدوسری تنہاری طرف ہے ...." سب مسلم طلبہ اپنے ساتھ لائی ہوئی تنع ا کیا ایک کر کے جلاتے محتے اور میں نے بلال کو جو گلدستے لانے کا کہا تھا وہ ہم نے دیگر پھولوں کے انبار کے ساتھ رکھ دیئے۔ سارے حاضرین نے ز وروارتالیاں بجا کرمسلم طلباء کے اس تاٹر کوسراہا۔ میں نے بلال کوڈین کے نام یمی درخواست لکھ کرجیجی تقی کے ہم سب مسلم کروپ والے کراؤ تذریرو پر جا کرد عاکرنا جاہے ہیں۔ لبداہمیں اجازت دی جائے اور میری توقع کے مطابق اُس نے اجازت ویے میں وراجمی تامل نہیں کیا میں جانتا تھا کہ آج نو بارک کا سارا میڈیا بہان کراؤ نار زیرو پر جمع ہوگا اور اپنا پیغام دینے کا اس سے بہتر موقع جمیں پھرشا پر جمعی نہ لے۔عام امریکن شہریوں اور ندیارک کے باسیوں کے لیے بیایک نیامنظرتھا کہ آج تک وہ جس قوم پرنائن الیون کے سانھے کا الزام نگائے آئے ہیں۔ آج أی قوم کی لوجوان كسل ان كساته الكرمرف والول ك ليه وعاكر رى تقى روعافتم موئى تو وبال موجود سمى لوكول فردا فردا فردا مسلم طلبه كساته باته ما يا اورسه بہرتین ہے جب ہم واپس موغورش بہنچ تو تمام میڈیا ہریا کی منٹ بعد مہی خبرنشر کرر ہاتھا۔ ہمارا پہلا پیغام نیویارک کے ہاسیوں تک پہنچ چکا تھااوراس کے اثر ات جمیں یو نیورٹی میں داخل ہوتے ہی نظرا نے کے تنے۔ ڈین نے جمیس دیکے کراٹی کاڑی رکوائی اور چل کر جاری جانب آیا" ویل ڈن آیان ..... میں نے نی وی برتمبارابیغام سنا.... تم نے مسلم کونسلری کا فرض خوب مبعایا.... keep it up "مسلم طلبا و دین کی مبار کهاداوراس کاریزم لبجیس کرجیران سے تھے لیکن مجھے اس دن محسوس ہوا کہ ڈین را بن من ایک اصول پرست منطق اور دلیل کا انسان ہے۔ مجھے پیخ انکریم کی کہی ہوئی ہات یا و آئی کدان گوروں کو اُن کی نفسیات کے مطابق برتناہی اصل مسئلہ ہے۔ بیلوگ کڑوی سے کڑوی بات بھی برواشت کرجاتے ہیں اگر بات اُس زبان اورطريقے سے كى جائے جوان كى مجھ ميس آتا ہو۔ آج كراؤنڈزىروىرىم نے ابنا پيغام ان كى زبان ميس ديا تعالبنداسب كو مجھ آسميا تھا۔

پُرواک نظر جمک کی۔"بس بھوطبیعت ٹھیک نہیں تھی میری۔ نیکن تم اوگ فکرندکر .....اب میں آئی ہوں .....پُرواخم برخان إزبیک اند (back) ...... ہم سب مسکراد سیئے۔ بابرسیدی بھی ای لاک اپ میں تھا جہاں بسام کورکھا کمیا تھا۔البتۃ ان دونوں کے بیرک علیحدہ تھے۔ہم پہلے بابر کے پاس پہنچ تواسے پہلے ہی ملاقاتیوں والے لیے ہال میں لایا جا چکا تھا۔ بابرہمیں دیکھ کرمسکرایا۔" نتمہارے کراؤیڈ" زیرو کے کارنا ہے کے جے ہے

ہم لاک آپ ہے باہر نظے تو شام سوچکی تھی اور نوبارک کی رات جا گئے والی تھی۔ میں سارے کروپ ہے ایکے روز کی ملا قات کا وعدو

کر کے سڑک کی پر لی جانب بڑھنے لگا آؤ پُر وانے جھے آ واز وے کرروک لیا۔" آیان .....دومنٹ میری ہات سنتے جاؤ ....." میں نے پلٹ کرا ہے دیکھا۔ وہ باقی ہجوم سے علیحد وہ وکرمیری جانب چلی آئی۔ ہم سب پجھ در پہلے ہو ندر ٹی کی بس سے وال اسٹریٹ کے گر جا کھر کے قریب اُڑے تھے جہاں ہے ہم سب کوعلیحد وہمتوں میں جانا تھا۔ گر جا کھر کے اندرروشنیاں جل پچی تھیں اور اندرشاید کی شاوی کی تقریب چل رہی تھی۔ پُر واجھوٹے جہاں ہے ہم سب کوعلیحد وہمتوں میں جانا تھا۔ گر جا کھر کے اندرروشنیاں جل پچی تھیں اور اندرشاید کی شاوی کی تقریب چل رہی تھی۔ پُر واجھوٹے جو فی قدم اُفھاتی میری جانب چلی آئی۔

میں محویت ہے اس صاف کواور بہا درلز کی کو ویکمنار ہاجواس دور میں بھی یو لئے کا حوصلہ رکھتی تھی جب جموٹ اور منافقت نے چارسو ایرے ڈال رکھے تتے میں نے اس ہارائس کے انداز میں خود ہاتھ آھے بڑھایا۔'' ٹھیک ہے تو پھر مطے رہا کہ دوئ رہے گی اورآ فری سانس تک رہے گی ۔۔۔۔۔ کیوں مس نے واضمیر خان ۔۔۔۔؟''نے وائے میرے انداز پر چونک کرسرا ٹھایا اور پھرمیری زوردار آواز اور بڑھا ہوا ہاتھ دیکھ کرزورے

بنس پڑی اور ابنا نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر ہولی۔ ''بالکل ٹھیک مسٹرآیان احر'' ووروالی سٹریٹ کے جین کی ممنٹی زورزورے بجنے کل۔ ا محلے روز ایک ہی کورٹ کے احاطے میں ووقتلف جول کے سامنے پہلے بسام اور پھر بابرسیدی کی پیشی تھی۔ اسٹن بوری تیاری کے ساتھ عدالت آیا تھا اوراس نے آتے ہی سرکاری وکیل کوآڑے ہاتھوں لیا کہ صرف ٹائم اسکوائر کے دھا کے کی بنیاد پر کیا وہ نیویارک کے ہرمسلمان طالب علم کو نو بارک بولیس کے باتھوں قید کروانا جا ہتا ہے؟ اگر بسام نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے جوت کے ساتھ ویش کیا جائے ور نہ بسام سمیت اس کے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے مجمی ہے گناہ طالب علموں کور ہا کیا جائے ..... " بیجے نے غورے آسٹن کی ساری بات سی اور ہولیس حکام کوتھم دیا کہ اگرووا کل بیٹی پر ممل بیوت سے ساتھ ماضر ندہوئے تو سب کور ہا کردیا جائے گا۔ آسٹن کی کوشش کے باوجود ہمیں اگلی بیٹی کی تاریخ یا بچے دن بعد کی لمی۔ میں نے بے جارگی ہے بسام کی طرف دیکھا۔اس نے دورہے بی مجھے اطمینان رکھنے کا اشارہ کیا۔ دہاں ہے لکل کرہم بھاتم بھاک بابرسیدی کی چیشی والے کورٹ میں ہنچے۔ کاروائی شروع ہو چکی تھی۔اورحکومت کا دکیل بابرسیدی کے کسرے سے لے کا غذاہرالہرا کرا ہے خطر ناک دہشت گرد ابت کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ ہابرسیدی کے لیے سلم طلب نے چندہ اکٹھا کرے دکیل کیا تھا اور اس چندے کی آ دھی سے زیادہ رقم عامرسیدی نے اپنے اکا وُنٹ سے اوا کی تھی۔ بابر کا وکیل ایجھے انداز میں ہابر کا وفاع کرر ہاتھالیکن ہابر نے خود ایک ایسا جملہ کہدویا۔ جواُس روز کے بعد ہمیشے لیے میرے دل رکھش ہوکررہ کیا۔جس وقت بابر کا خالف وکیل بابر کے کمرے سے ملتے والے پمغلث اور پوسٹرلہرالہرا کر بحری عدالت میں چی رہاتھا کہ جناب والا ..... ہید یکھیں اس اڑ کے کے مرے سے یہود کے خلاف کیسے تھے نظرناک پوسٹر اورلٹر بچر نکلا ہے۔" تو ہا بر نے تفہرے ہوئے کیچیں اُس سے کہا۔' 'تم جے الزام ٹابت کرنے کی کوشش کررہے ہو ..... وہ حاری تاریخ ہے .... جن قوموں کے آبائی وطن تبعنہ کر کے ہتھیا لیے جاتے ہیں .....ان کی تاریخ سداا ہے ہی پوسٹرز اور پیفللس ہے بھری رہتی ہے ....اب میں اپنی تاریخ کو کیے بدلوں .....؟ تم لوگ میراوطمن آ زاد کرواد و ..... میرے کمرے سے بھی محبت تاہے ملاکریں ہے ..... چند کھوں کے لیے کورٹ بیں سنا تا جھا تھیا بھر جج نے باہر کو سرزنش کی کہ جب اس کا وکیل عدالت میں موجود ہے تو اسے ہو لنے کی ضرورت نہیں ..... بابر کو بھی اگل چیٹی تک یا بندسلاسل رکھنے کا تھم دے دیا گیا۔اس دن عدالت ہے نکلتے وقت پہلی بار مجھےا حساس ہوا کہ ونیا بھر کے مسلمان ایک جدوجہد مسلسل کا شکار ہیں ۔مسلمان کے لیے توبیہ جہاں بزی مشکل جکہ ہے۔ جاروں طرف" لٹیروں کے پہرے" ہیں اورمسلمان برغمال ہے۔

اور پھردودن بعدائی پاکستانی ڈاکٹری سزا کا فیصلہ بھی سنادیا گیا۔ امریکہ کی تمام "اعتدال پیند" تظیموں اور" انعماف پیند" جماعتوں کی امید کی بھکس اسے "مسرف" 86 چھیا ہی سال کی قید کی سزاستانی گئی ہے۔ نیویا رک بیس اس سزا پر مختلف شم کا ملاجلا رومل دکھائی دے دہا تھا۔ لیکن سلم طلبہ اس فیصلے سے بے صد ماہوں تھے۔ فرہادتے چلا کر کہا۔ "بیتوا ذیت ورا ذیت دینے والی بات ہے۔ اس انصاف سے تو بہترتھا کہ وہ اس مجبور حورت کو ایک بی بارز ہر کا انجکشن و سے کر ماڈالتے ۔۔۔ "کیفے کی دوسری میز پر احمر سے ساتھ بلال بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گہری سوچ ہیں ڈو بے ہوئے کہا۔ "ووا سے ہم سب کے لیے جبرت کا نشان بنانے کی ہائیس کرتے تھے۔۔۔۔ اور عبرت کا نشان بنانے کے ہائیس مادا جاتا ۔۔۔۔۔ ورز دوذکی موت وی جاتی ہوئے تھے کہلی ہارایوں کے ہاں امریکہ اور ایرک بھی خاموش سے جیٹھے ہوئے تھے کہلی ہارایوں کے ہاں امریکہ اور

نویارک کی حابے میں کہنے کے لیے کوئیس تفار فرباد نے وہیں چیٹے مسلم گروپ میں شامل ہونے کا اعلان کردیا۔ ' ہاں آیان .....ا'

سب کے ساتھ مل کر بیا حتیان کروں گا۔ اگر فدہب ہی اس دور میں وجہ وشافت ہوتے ہوں تک ہیں .....اور جھے اپنے فدہب پر فخر ہے ...۔'

یو نیورٹی کی فضاعد النہ کے اس فیصلے ہے گائی گئیدہ ہوگئی تھی۔ آج شام شیخ انکریم کا آخری کیکھر تھا۔ ہم سب چا کنا ٹاؤن ہانے کی تیاری کر

رہے تھے۔ میں نے احمراور بال کو باقی تمام طلبہ کوہس میں سوار کر کے دہاں کوئینے کا کہا اورخود آج ہی گیران سے دو ایس آئی اپنی ہائیک پر بوغورٹی کے گئی۔ میں
گیدن سے باہر لکا اتو چا کنا ٹاؤن کے ملائے میں داخل ہونے ہے پہلے چورا ہاکر اس کرتے ہی میری ہائیک کے چیچے ایک سادہ کیڈ لک کا دلگ گئی۔ میں
گید دریے کہ ساکڈ کے شخصے میں آسے اپنی ہائیک کے بہر سے نظر بہا چھونے کی صدیمی قریب دوڈتاد بھٹار ہا۔ پھر کا دل کا چست پر کس نے ہاتھ نکال کر نیل کا دری کا دری میں سے دوافر اواز کر میری جانب چلاتے۔ پہلے
میں دری دوروٹر بجٹ نگا۔ میں نے بائیک سروک کے کنارے روک دی۔ کار بھی درک کی اور اس میں سے دوافر اواز کر میری جانب چلاتے۔ پہلے
نی رکھ دی اور ہوٹر بجٹ نگا۔ میں نے بائیک سروک کے کنارے روک دی۔ کار بھی دکھی نے دیب سے ایک کارڈ نکال کر میسے دکھایا۔ '' میں آئی اس سے میں آبیاں ہوں ۔۔۔۔'' ہاں۔۔۔۔ میں اس قیم فور سے دیل کارڈ نکال کر میسے دکھایا۔'' میں آئی سے سے دول سے دولے میں ہوا کہ جیسے وہ جھے تھرے میں لے چکھیں۔۔
اب سے بوں ۔۔۔۔ آفیم ٹھر فورڈ ۔۔۔۔ کو بات کرتی ہے۔۔۔۔'' وضیفہ جھے محسوں ہوا کہ جیسے وہ جھے تھرے میں لے چکھیں۔۔

## باب11

کے چکراگا ناضروری تونہیں ....؟"میں نے سر ہلایا''اوہ ..... میں اب سمجھا کہتم بھی ایک'' ماڈریٹ' عیسائی ہو۔....اورتمہاری نظر میں سال میں ایک مرتبہ عہاوت گاہ جانا ہی ماڈریٹ ہونے کی نشانی ہے ....''

فورڈنے بات بدل دی۔'' چلو مان لیا کہ بیتہارا ذاتی تعل ہے۔ مجھے بینا و کداً س فلسطینی لڑے کے ساتھ تہارا کیارشتہ جس کے لیےتم نے گراؤ تڈ زیر و پرمشعل جلائی تھی ہتم خود کوا مریکن شبری بھی مانتے ہوا ورا مریکہ دشمن لوگوں کے لیےول میں ہم در دی بھی رکھتے ہو ..... یہ تو برد او وغلامعیار ہوا ..... " ابر سیدی میرے کروپ کامتحرک کارکن طالب عالم اور ایک سیا و وست ہے ..... مجھے اس کے امریکہ دھمنی سے بارے میں مجھی کوئی اشارہ تک نہیں ملا ..... ہاں ....اس کی پوری نسل کا یہود یوں سے جھڑا ضرور ہے اور بیہ بات کسی سے ذھکی چیپی نبیں ہے .... کیا میبود دشمن امریکہ دشمن بھی ہوتا ہے ....؟؟ " فورڈ نے میرا جواب س کر پہلی مرتبہ ہے چینی ہے پېلو بدلا' ماں .....اگر يېودي امريكن شېرى بحى مو.....تب.....' وين تيزي سے سركول پر دوژر دې تقي كيكن مجھے راستول كا انداز ونبيس مو ر ہا تھا۔فورڈ نے بات جاری رکھی۔"اجھا یہ بتاؤا سامہ بن لاون کے بارے میں تہارا کیا خیال ہے....؟" میں نے برجت کہا" 'مجھی ا ملا قات نہیں ہوئی۔' قورڈ زورے ہنا۔' احجماالقاعدہ کے بارے میں تو ضرور جانتے ہو گئے .... تمہارے اندازے کےمطابق وولوگ كهال تك جاسكة بين.....؟" يهم تو آج تك بيا ندازه مجمي تبين لكاسكا كدبيالقاعدة خرب كيابلا.....؟ ..... كوئي خيالي يافرمني تنظيم يا ا کے حقیقت .....؟ ..... یا پھرخود کومصروف رکھنے کا ایک بہانہ .....؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے سارے دشمن فحتم ہوجا نمیں یا کم زور پر جا کمیں تو پھر دوا ندر ہے توٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتی ہے۔۔۔۔۔ایسے بیں اسے بیجار کھنے کے لیے کوئی فرضی دعمن تراشنا پڑتا ہے ۔۔۔۔۔ شاکدیہ القاعدہ بھی کچھالی ہی ایک تنظیم ہوگی ۔۔۔۔؟ ''وین رُک کئی۔ میں اور فور ڈکا ڑی سے بیجے اتر آئے جبکہ باقی دوافرادای طرح انعلق ہے اندر بیٹھے رہے جیسے انہیں اس سارے معالمے ہے کوئی سروکا رہی نہ ہولیکن پانہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ وہ میری اور فورڈ کی باتیں ریکارڈ کررہے ہوں۔ہم جائنا ٹاؤن کی معجد کی ہر لی سڑک پر کھڑے تھے۔ پچھاقا صلے برمیری بائیک کھڑی تھی اوراس کے ا کنیشن میں جالی مجمول رہی تھی۔فورڈ نے مجھ سے ہاتھ ملایا'' مجھے ایک بات نے متاثر ضرور کیا ہے کہتم نے اپنے اندر کی ہر بات بلا جعجک کہددی جہیں اندازہ ہو کمیا ہوگا کہ ہم تہارے بھائی کی گرفتاری ہے لے کراب تک تبہاری محرانی کرتے آئے ہیں۔وراصل ٹائمنراسکوائر دھما کے سے کیس میں محرفتارلز کے ہے بیان کی روشن میں ہمیں سبھی یا تستانی نژادیا یا تستانی طالب علموں پر نظرر کھنے کی ہدایات موصول ہوئی ہیں اور جب تک ہم اس کیس کی آخری کڑی کو مجمی کرفتار نہیں کر لیتے ہیہ یوجید چمحداور محقیق جاری رہے گی۔تم دونوں بھائیوں کا اب تک کار یکارڈ صاف ہے کیکن تہاری اس روز گراؤنڈزیرویر کی جانے والی دعانے سارے میڈیا کی توجیتم پرمبذول کرا دی ہے ..... میں جمہیں بس اتنائی مشورہ دوں گا کہ امریکی شہری ہونے کے ناطے تباری وفاداریاں کسی اور سمت کا زخ نہ کریں توتم سب کے ليے بہتر ہوگا .... فورڈ نے مجھے پرالودا می نظرڈ الی۔ 'شاید پیہماری آخری ملا قات شہو۔' وین چل پڑی۔

جب میں مبید میں پہنچا تو شیخ الکریم کا آخری لیکچر سفنے کے لیے طلبا وی ایک کثیر تعداد جمع ہو چکی تھی۔میرے ذہن میں جو

سوالات تقےوہ میں پہلے بی ایک کا غذیر لکھ کرلایا تھا جے میں نے بلال کے ساتھ چیخ صاحب تک پہنچادیا۔ پچھودر میں چیخ الکریم نے اپنی جکہ سنبالی اور سجد کے محن میں سناٹا سا جما کیا۔''''آج میں آپ لوگوں ہے چندالوداعی کلمات کہنا جا ہوں گا۔ گذشتہ نین ہفتوں میں نیویارک کی برسکون فضامیں کانی بل چل رہی۔ برسمتی سے بیفضا ہمارے حق میں بہتر نہتمی ، غدہب سمی محکست خورد ہ تو م کا لئنے والا آ خری اٹا ثہ ہوتا ہے، اور مجھے لکتا ہے کہ وہ وفت آ حمیا ہے جب فاتھ ہمارے ندہب برآ خری ڈاکہ مارنے کی تیار یوں میں مصروف ہو ھے ہیں۔ جب دو تہذیبوں کا ککراؤ ہوتا ہے تو تاریخ ہمیشہ فاقع کے ہاتھوں لکھی جاتی ہے، اور اس تاریخ میں مفتوح کی اجیمائیوں کا ذکر نہیں ہوتا ،جیسا کہ نپولین نے کہاتھا کہ' تاریخ کیا ہے ....؟' 'بس چند شلیم کروہ اوراق کا پلندہ .....' 'کیکن یا در ہے کہ اگر ہم اب بھی نہ سنجطے تو شاید تاریخ کے ان چند شکیم شد و مفات میں بھی ہارا ذکر کہیں نہ ملے .....، جنگیں تیاری ہے لڑی جاتیں ہیں اورخود کواس تاریخ کی لڑائی کے لیے دہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھیں۔وہ (نعوذ ہاللہ) برن قرآن ڈےBurn Quran Day مناتے ہیں تو آپ لرن قرآن (Learn Quran Day مناتیس وه (استغفرالله) نبی تالله کی تفکیک کاشیوه ایناتے بین تو آپ ای بیارے نبی مکاننے کی تعلیمات کوسارے معاشرے میں تبلیغ کر کے ان کوجواب ویں۔ یا در تھیں میاندروی ہی ہرمسئلے کاحل ہے۔ انجی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے مسلم کونسٹر کا ایک خط ملاجس میں بڑا دلچیسے سوال ہو جھا کیا ہے کدا بی زندگی کے پہلے سجدے کی حرمت کو آخری سجدے تک کیے قائم رکھا جاسکتا ہے اور زندگی کی تمام عبادت کا حاصل کیا ہے ....؟ اے لاحاصل ہونے سے کیے بچایا جاسکتا ہے ....؟ میں سجھتا ہوں میصرف ایک سوال نہیں ،تمام عمر کا ایک نظر بیاورا یک کلیہ ہے جے اگر ہم سجھ جائیں تو ہم سب کی نیایارنگ جائے ..... بہت مشکل ہے کہ پہلے جدے کی حرمت کو آخری سجدے کی عظمت تک قائم رکھا جا سکے لیکن ناممکن نہیں .....، انسان جب اپنی عمر کا پہلے بلوث اورخالص خداکی رضامندی کے لیےاوّل مجدہ کرتا ہے تو اس کے زمین پر ماتھا نیکتے ہی اس کے تمام ماضی کے کناہ مٹ جاتے ہیں....،مسلمان کا پہلامحبدہ تو ویسے ہی عموماً معصومیت کے دور کی ایک خوش گوار باد ہوتا ہے بلیکن پھرانسان دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ آتا ہے۔ میلے عدے سے لے کرآخری سجدے کے درمیان کی بار کنا ہوں سے آلودہ شب وروز اُس کامقد رہوجاتے ہیں۔وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے،اپنے اللہ کے سامنے ماتھا نیکتا ہے۔معافی مانگتا ہے اورا کلی منج پھراسی خدا کی نافر مانی شروع کرویتا ہے۔ بچے بتاؤں توہیں خودہمی بھی اینے پہلے بجدے کی حرمت برقر ارئیس رکھ یا پالیکن میرے دوست مسلم کوشلر کے ول میں بیڈ رہے کہ جب ایک بار ماتھا فیک ی دیاتو پھر کہیں کوئی بھی لغزش اس کی ساری ریاضت ضائع نہ کریائے .....واہ .....جان اللہ ایباتز کی تفس تو اب سوچ کی حدوں ہے بھی پرے کی بات ہے، روزانہ ہم ہے نہ جا ہے ہوئے بھی کیا چھ سرز دنیس ہوجا تا ....؟ آ نکھ، کان ، زبان .....ول اور و ماغ .....کسی کا بھی تو پر دہ نبیں رکھ یاتے ہم لوگ .....کین میں ایمان کے جس کم زور ترین درجے پر فائز ہوں اُس حوالے ہے اِس مشکل ترسوال کا بس ایک بی جواب ہے میرے یاس ....کہ جب تک سائس رہے اور جب تک اللہ کی طرف سے مجدول کی توقیق ہاتی ہو، انسان کواسیے ہر سجدے کوآخری سمجھ کر ماتھائیکنا جا ہے اور ہر بار پہلے سجدے کی طرح سرا تھانا جا ہے ، بعنی ہر سجدہ ہی اس کا آخری اور پہلا مجدہ ہے .....

اور ہر باری ملی درمیانی مدت مرف عبوری بجھ کرگذارنی چاہیے ..... یا در ب کد مرف بجدہ بی وہ وا صدعیادت ہے جوابلیس کوشیطان بنا گئی، ورنہ وہ تو فرشتوں کا بھی فرشتہ تھا۔ ایک بجدے کے انگار نے اُسے کیا سے کیا بنا ڈالا ..... لبندا اس بجدے کومعمولی ہرگز نہ جائیے گا۔.... ببی ایک بجدہ بی تو آ دم کوابلیس ہونے ہے بچا تا ہے ..... ورنہ خدا کو بجدہ کرنے والے فرشتوں کی بھلا کیا کی تھی .....؟ ان بیس ہے پچھتو شاید ازل ہے ابدتک بحدے میں بی پڑے رہے ہیں ۔لیکن بیآ دم کا بجدہ ہے جوا ہے مرف تخلوق ہے اشرف المخلوقات بنا تا ہے .... لبندا ہے بحدوں کو گراں نہ جانے دیں .....ماری خلقت جب مسلمان کے دربے ہوتو اسے اپنے خالق کا بی سہارا ہوتا ہے .....

فی الکریم کا آخری کیچر بھی اپنے ختنام کو پہنچ کمیالیکن جھے اب بھی مزید کچھ آگھی کی تفقی محسوں ہور ہی گئی ۔ تین دن بعد شخ الکریم بہاں سے قاہرہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے اور پھر وہاں کیچرز دینے کے بعد آئیں واپس تل اہیب جانا تھا۔ طلبا وان سے الودا کی ملا قات کے لیے آئیس گیرے کھڑے تھے اور میرا نمبراً تے آتے بہت دیر ہوگئی۔ انہوں نے گرم جوثی سے جھ سے ہاتھ ملایا، ہاں بھئی ..... پھی حصہ تو مل ہی گیا ہوگا تہ ہیں اپنے سوال کے جواب کا ..... بہر حال میں کوشش کرتا رہوں گا کہ کوئی کا مل جواب طے تو تم تک پہنچاؤں ..... تم نماز سیھنے نہیں آئے میرے پاس ....؟ .... اس بہر حال میں کوشش کرتا رہوں گا کہ کوئی کا مل جواب طے تو تم جانے تک روز اند دو تھنے یہاں آسکتا ہوں ..... جو وقت بھی آپ کو مناسب گئے .... "" ضرور ضرور کیوں نہیں ..... ما شا واللہ تمہارا خمیر تو پاکستان کی گئی سے اٹھا ہے ، بھین کی یا دکروہ آیات دہرانے میں زیادہ وقت نہیں گئے گاتم ہیں .... تم یوں کروعمر سے لے کرمغرب تک کا وقت مقرر کراو .... آگے جواللہ کی مرضی ..... "

ہم یو نیورٹی واپس پنچے تو شام ڈھل چک تھی اور صرف لا ہمریری اور چند دیگرشام کے شیعے کھلے سے۔ ایرک اور جینی مجھے کیفے
کے باہر والے بڑے دالان کے ایک بینے پرسر گوشیال کرتے نظر آئے اور ش ان کی جانب بڑھ گیا۔ '' بجھے بھی ہجھ نیس آیا کہ آخرتم دولوں
کھنٹوں بیٹے کر روزانہ آخر کیا کھسر پھسر کرتے رہے ہو۔۔۔۔۔۔ ہم دونوں کی با تیں آخر بھی نام کی میں ہوتیں ۔۔۔۔۔۔ '' جینی ذور سے
میس پڑی۔ '' بچے مسلم کونسل بینے جارہ ہو۔۔۔۔ چندون میں تم ہماری بلا قانوں پر بھی پابندی لگا وو گے۔ آیا آن۔۔۔۔ 'ایر آپ بھی مسکر ایا۔ ''
میر کی بدوعا ہے کہ بھی کی کی اِن پیار بھر کی سرگوشیوں کو ترسو۔۔۔۔۔ بیکن شاید تمہارے بال مجبت گانا ہے ذمر سے میں آتی ہے۔۔۔۔۔ '' جینی نے گرولگائی'' مالانکہ میں نے ٹی۔ وی پر پاکستانی میں ہو جیسے موغیرہ و فیرہ۔۔۔۔تم ان کی چیس کش پر کیوں تہمرہ نہیں کرتے کہ آخر میں کہ جھے جیرت ہوئی ہے ۔ ''تمام رات مفت بات کرنے کا بیستی ، وغیرہ و فیرہ۔۔۔۔تم ان کی چیس کش پر کیوں تہمرہ نہیں کرتے کہ آخر تمام رات مفت کال کرنے کا یہ بیستی ایک اسلامی ملک میں کس طبقے کے لیے متعارف کروایا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تمام بیسی چیزی ہو جانے کی صورت میں تمام مرایک دوسرے سے با تھی قتم ہو جانے کی شکائیں کر کے لاتے ہوں کہ آئیں کر کے لاتے ہوں کی شکائیں کر کے لاتے ہوں کی شکل میں نوٹو وہاں میں زندگی مجمرکارہ مانس چندرا توں میں نموٹر دینے والی ایکی ہرچیش کس پر بھیشہ کے لیے باہدی لگاریتا ..... ' بھی کسی کوملاتے کی بات بھی کرلیا کرو You Seperator ....جداتی کے فرشتے میں اور جینی ایرک کی بیده هاتی س کر زورے بنس بڑے۔ اتنے میں مجھے آخر نے عقب سے نکارا''آیان ..... کھھ ضروری بات کرنی ہے۔' جینی نے لقمد دیا۔'' جاؤ.... تہارے" جدائی کروپ" کا ایک اور ہرکارہ آیاہے، ویکمنا آیان ....جہیں جب بھی محبت ہوئی ایس جان لیوا ہوگی کداس کا نے کا یانی بھی خبیں ال یائے کا حمہیں ..... میں مسکراتا ہواو ہاں ہے بلٹ کیا تم جیسے دوستوں کی موجود کی میں ہی دشمنوں کواضافی کہا کمیا ہے.....۔ " احر کچھ پریشان سا دکھائی وے رہاتھا۔ 'جمہیں عامر بن حبیب نے بلایا ہے۔ ہمیں ابھی چلنا ہوگا.....' عامر بن حبیب کی رو ہوتی کو آج تمن دن بورے ہو بیکے تنے اور ان تین وٹول میں بیہ ہماری مہلی ملاقات ہور ہی تھی۔ عامر بن حبیب بار کلے سٹریٹ کے ا کیے کشادہ سے ایارٹمنٹ میں زوہوش تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لیٹ کیا جسے کوئی برسوں پرانا رقیق اُس سے ملنے آیا ہو۔ بھی بھی ہمارے آس باس ہی کیسے کیسے نا دراور مخلص لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں و ونظر نہیں آتے اور ہم زیانے ہیں وفا اور خلوص کی دھائی دیے پھرتے ہیں۔ عامر بن صبیب بھی ایسا ہی ایک نایاب صفت تھا جے پہنچانے میں میں نے کتنی دیے لگا دی۔ عامرنے میرا ہاتھ تھا م کر ا ہے یاں بٹھالیا۔'' آیان .....یفین جانواب میں بہت مطمئن اورRelax ہوں..... مجھے بروم یہی دھڑ کالگار ہتا تھا کہ میری کرفیّاری یا کسی اور نا کہانی آفت کی صورت میں یہ بورا کروپ بھر جائے گا اور ہم نے اتنے برسوں میں اپنی ایک جو پہنیا بنائی ہے وہ بھی مث جائے کی الیکن اب ایسانہیں ہوگا ..... مجھے یقین ہے کہتم آخری سیمسٹر تک مسلم کوشلر شپ کی الیک مضبوط روایت ڈال جاؤ کے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اس یو نیورٹی میں مسلم کونسلر کا عہدہ ہمیشہ برقر اراورمضبوط رہے گا۔" میں نے عامر کا چبرہ پڑھنے کی کوشش کی" کیکن تم اتنی کمبی منصوبہ بندی کیوں کررہے ہو۔۔۔۔؟ کچھ دن بعدتم اور ہا برسیدی یو نیورٹی دوبارہ جوائن کرلو ہے۔ اورہم سب مل کریہ جدوجہد جاری رکھیں ہے .....اور تیسرامہین تمتم ہوتے ہی میں جہیں دوبارہ مسلم کونسلر بنا کرتمہاری امانت تہارے سپر دکر دوں گا۔ جب تک تم یو نیورٹی میں ہوشہی مسلم کوشکر رہو ہے .....اور میں اور بابرآ خری دم تک تہارے بازوؤں کی طرح تہاری مدد کے لیے ساتھ ویں کے .....'' عامر نے گہری میں سائس لی۔''میرا دوبارہ یو نیورٹی جوائن کرنا اب اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست .....ی-آئی۔اے میرے پیچے پڑ چک ہے اور یہ بات بہت بہلے سے ہی متوقع تھی۔ای لیے میں یہ جا بتا تھا کہ سی بھی طرح کوئی امریکن شہریت رکھنے والا مسلمان طالب علم مسلم کوشلر بن جائے تا کہ اگروہ مجھے کسی زندان میں ڈال دیں یا پھر ملک بدر بھی کریں تو وہ میرے جانے کے بعدیہ ذمہ

سانے کا نیملہ کرلیا جیسے میں پہلے اس کی پریشانی کا سوچ کر چھپائے رکھنے کی سوچ رہاتھا۔

اللہ میں۔ آئی۔اے کی تو جھے پر بھی نظر ہے عامر بن حبیب ..... ''وہ میری بات س کرزور سے چونکا اور میں نے عامر کو آج دن کی ہوئی تمام واردات بتادی۔ عامر کہری سوچ میں ڈوب کیا۔ 'نائن الیون کے بعد بیلوگ براس مسلمان سے کھنگ جاتے ہیں جو ڈراسا بھی دل جملی کے ساتھ اپنے میں جو ڈراسا بھی دل جملی کے ساتھ اپنے فیر بہت ہوئے الکریم جیسے دل جملی کے ساتھ اپنے فیر بہت کرد پہلتے ہیں اور شیخ الکریم جیسے بررگ استاد وہاں طالب علموں کو بم بنانے اور خود کش جملوں کی تربیت دیتے ہیں۔ آیان تم امریکی شیری ہوجھی اُس آفیسر نے تبہاری اتن

داری سنجال سکے ..... کیونکہ کسی امریکن شہری کوملک بدر کرنا ان کے لیے نامکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا ..... ' میں نے عامر کووہ تری خبر

بات برداشت کرلی۔ الی بات مجھ ساکوئی عرب یا ہا برجیباً فلسطینی کرتا تو وہ اب تک ہمیں اسامہ بن لا دن کا دایاں ہاتھ ثابت بھی کر بھے ہوتے۔ مسلمان کی زندگی ہجرت میں یہاں بڑا عذاب ہے دوست .....جہہیں بھی بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آخر کارتم ان کے لیے مسلمان پہلے اور امریکن بعد میں ثابت ہو مے .....کوشش کرنا کہ ان سے انجھے بناہی معاملات طے یا جائیں .....

سا کیا۔وہ اپنے دوساتھیوں کے ساتھ وہال کھڑا ہے پروائی سے بول مونک چیلی کے چھلے ہوئے وانے چبار ہاتھا جیے اس نے آج وہ کافذکابراساتھیلائتم ندکیاتو کوئی غضب ہوجائے گا،اس نے مجھے دیکھتے ہی کرم جوثی ہے کہا" ہے یو ..... Hay you ،سلم کوسلر.... بھائی کی آزادی مبارک ہو .... میں نے کہا تھا تا آسٹن اُسے چیزالے جائے گا۔ 'بسام فورڈ کے مندے میرے لیے مسلم کوشکر کا لفظامن كر برى طرح سے چونكا۔ بيس نے فورڈ كو كھورا۔ كياتم مجھے يہال بيا حساس دلانے كے ليے كھڑ سے ہوكہ كى۔ آئى۔اب امريكن عدالتوں کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوسکتی ہے ....فررڈمسکرایا' انہیں .....ہم توشمی اور کام ہےعدالت آئے تھے ....لیکن یہال تم ہے ملا قات ہوگئی..... بہرحال میں تمہاری بہترین قسمت کی دعا دیتا ہوں..... ' فورڈ اپنے ساتھیوں سمیت آ مے بڑھ کیالیکن بسام کے یا دُن وہی گڑھ کررہ مکئے۔" آیان .... ہم مسلم کونسلر بن کئے ہو ...... بہت خوب .....اور کیا کیا چھیایا ہے تم نے مجھ ہے ....؟" میں نے بردی مشکل سے اسے ایار ٹمنٹ چلنے برراضی کیالیکن گھر کا دروازہ بند کرتے ہی وہ مجھ بربرس بڑا۔'' انو ..... بیسب کیا ہور ہا ہے .... تم مسلم کونسلر بن کیے ہوا وری ۔ آئی۔اے تبہاری تفتیش کرتی پھر رہی ہے .... تبہاراد ماغے تو ٹھیک ہے .... بیسب ہمارے بس کی بات نہیں ہیں .... تم اسلام کے ملیکے دارکب ہے بن محے سے بھے بھی غصرة حمیا۔" تب سے جب عامر بن حبیب اور با برسیدی کو تمہاری حمایت کے جرم میں ہو نیورٹی ہے تکالا ممیاا ور عامر بن صبیب کی کوشلرشپ میری وجہ سے فتم ہوئی۔'' آیان بھی زور سے جلایا۔ '' بال .....کین اس کا بیمطلب تونبیس تھا کہتم ان کی جکہ لے او ..... عامر یا بابر کواگر امریکہ سے نکالا حمیا تو وہ بھر بھی اینے ملک اپنے تھم والی اوٹ جائیں مے .... کین ہم کہاں جائیں مے ہمارا نہ تو کوئی اور ملک ہے اور نہ کھر ..... مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم بھی آ خرکارای رہتے پرچل پرو سے جس کا انجام صرف اور صرف تبای ہے .... میں پھونہیں جانتا .... تم مسج یو نیورٹی جا کر پہلا کام یہی کرو مے کہ کوشلری اور مسلم کروپ کی ممبرشپ ہے استعفل وو مے .....اورا کرتم خود نبیں دو کے تو میں تمہاری طرف ہے لکھ آؤل کا .....اور جھے اس سلسلے میں مزید کوئی بحث مبیں سنی ہے .... "میں نے زوردے کرکہا" متم ایسا کھینیں کرو کے .... میں تہاری طرح احسان فراموش منیس ہوں.....اب میں ان کا ساتھ نبیس میموز سکتا..... ' بسام نے طنزیہ کہج میں کہا'' واہ .....خوب برین واش کیا ہے تہمارا ان لوگوں نے ..... انہیں اور آتا ہی کیا ہے ....؟ .... تم جیسے نادانوں کوالی ہی پٹیاں پڑھا کروہ دہشت گرو بنا دیتے ہیں ..... کین میں حمہیں وہشت گردنبیں بنے دول کا آبان میں زورے چلایا "متم کون ہوتے ہو جھے یہ بنیاں پڑھانے والے ....." بسام غصے میں چلایا ..... '' میں کون ہوتا ہول ..... بہت خوب آج تم ان دہشت گردوں کی وجہ ہے جھ سے میہ یو جور ہے ہو کہ میں کون ہول ..... لگتا ہے جارون میں کافی بارانہ ہو کیا ہے .... "میں اور بسام ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے ..... میرالبجہ بھی تلخ ہو گیا" اور مجھے لکتا ہے کہ امریکہ میں رہے ہوئے تمہاراخون بھی انہی لوگوں کی طرح سفید ہو کیا ہے .... ''بسام زور سے چلایا۔'' آیان .....''اور زندگی میں پہلی مرتبداس كاباته تيزى ي كهومااورايك زوروار جائے كى صورت ميرے كال بريائي الكيول كانشان جهور كيا۔

### باب12

کرے بیں زوروار چاہئے گی آ واز کوئی، میری پوری زندگی ہیں بسام نے آج تک بھی جھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جب ہیں
چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تب ایک ہار بسام نے بوئمی دھمکانے کے لیے صرف ہاتھ سے جھے مار نے کا اشارہ کیا تھا تو ہیں الگلے دو دن
اس سے ناراض رہا اور ہات چیت بندکر دی تھی۔ پھرڈ ٹیڈ نے ہم دونوں بھائیوں کوز بردتی گلے ملایا در ہمیں ساحل پر ہماری پہندیدہ بچ لکا
آئس کریم کھلانے سے لے گئے تھے، اس سے الگلے برس ہم سب امریکہ آگئے اور تب سے آج تک کہمی بسام نے جھے پھول سے بھی
نہیں چھوا تھا۔۔۔۔، حالانکہ وہ میرے مقاللے جس زیادہ تازک مزاج تھالیکن اس نے بمیشہ میرے بی تا زاٹھائے تھے۔

بات بھرمسلمان وخمن نسلوں کوبھی انچھی طرح پا ہوگی ..... پر وہ اپنی تمام توا تا ئیاں ہم پر ہی کیوں مرف کرنے لکے .....؟ ..... وہ ہماری نسبت میلے بی بہت ترتی یافتہ ہیں اورانہوں نے کم از کم اس د نیاوی ترتی کاراز بھی یالیاہے کیمس ملرح وفت کی اس دوڑ میں خود کوآ کے ر کھا جا سکتا ہے، پھروہ اپنا فیتی وقت ایک ہارے ہوئے بسیا وشن پر کیوں ضائع کرنے لگے....؟ ..... بچے کہوں تو مجھے اب بھی بیسب افسانوی باتیں گئی ہیں .....ہم نے اپنی ناکامی کوان میبودیوں کے سرتھو ہے کا آسان طریقہ ڈھوٹڈ لیا ہے اور بس ....، مینخ الکریم نے اظمینان ہے میری بات بنی 'شایر کسی صد تک بیا تداز ہ درست ہے ....کین بہودا درمسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے ....اس عدادت کی مثال بالکل شیطان اور آ دم کی و منتنی کی ابتداء جیسی ہے .....جس طرح البیس آ دم سے پہلے اللہ کے مقرب ترین فرشنوں میں سے ایک تھااور آوم کی تخلیق اور عدے کے تھم سے اسے اپنی اہمیت اور لاؤلہ بن قتم ہوتا نظر آیا .... ٹھیک اسی طرح مسلمان سے پہلے میوداللہ کی لا ڈلی تو متھی اور بیارے نبی محمد ملک کی آ مداور نبی آخرالزمان علائے کی اُست نے جب بیبود ہے ان کاوہ اعز ازاہیے نام منتقل کروالیا تو تھیک اسی ابلیس کی طرح جس نے تاابر آ دم کو بہکا کراس ہے بیٹریم چینے کا عبد کرلیا تھا، یبود ہے بھی مسلمان کو ملابیا عزاز بھی ہضم نہیں ہوا۔ شیطان کی طرح بہود بھی جانتے ہیں کہوہ غلط ہیں کیکن بغض اور حسداً س انتہا کو پہنچ چکا ہے کہوہ اپنی خطانشکیم کرنے کے بجائے ، دو جے عزت ورتبہ ملا ،اس کو وجہ وخطا مانے ہیں اور اُسے ہے عزت اور ذکیل کر کے فنا کرنے کے دریے ہیں .....اور کتنی حمرت کی بات ہے کہ آ دم شیطان کی اورمسلمان خود یہود کی مدد کر کے ان کامیکام آ سان کرتا آیا ہے۔ بچے ہے ....شیطان کی حال بڑی کھائل کرد سینے والی ہے .....' میں غور سے ان کی ہا تنیں سنتار ہا .... مجھے زندگی میں پہلی مرحبہ ان سوالوں کے جواب لمے جو ہمیشہ سے میرے اندر کہیں موجود تتے لیکن جواب نہ ملنے کے ڈرسے میں نے سداانہیں د ہائے رکھا۔ وُحوب نکلنے کے پچھ دہرِ بعد بینخ نے مجھے وضوکرنے کا کہاا ور مجھے دیکھتے ر ہے۔ پھر چند جنگہوں پرانہوں نے میری تعیم کی اور خود مجھے بوراو ضوکر کے بتایا۔اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نمازی اور جہاں جہاں تصمیح کی ضرورت بھی وہاں میری درنتگی اور رہنمائی بھی کرتے گئے ۔ظہر تک ہیںان کے ساتھ ہی رہااور انہوں نے بہت ی بنیادی باتیں مجھے سکھا دیں ،ظہر کے بعد میں اسکلے روز آنے کا وعدہ کرے معجد سے نکل آیا ..... بارش کے آثار دکھائی دے رہے تنے اور باولوں نے آسان سے أنن تك ابنا خيمه باندهنا شروع كرويا تفا- فيل كالدرية في بادلوں كى سفيد بھيٹروں كو بانك باكك كرشام سے يهلي كمرجانے كے ليے اكٹھا كرنا شروع كيا تو ينج كھا نيول ہے سرئى اندھيرا ساجھانے نگا، اور جب ميں نے يو نيورش كے كيٹ ہے قدم اندر رکھاتو پہلی بوندمیری جبیں برجدہ کر چکی تھی۔اکیڈ مک بلاک میں داخل ہوتے ہی سب سے بہلے منم بہر کی مجھ پرنظریزی اوروہ بدحواس ميري جانب ليكي" أيان .... كبال شخة ون بحر" بهم سبحهبين تلاش كركر ك تعك محت .... كبال حل محت يتح تم ....؟" میں نے حیرت سے اُسے دیکھا" کیا ہوا ....؟ .... خیراتو ہے ....؟ .... میں کسی میلے میں کھوتونبیں کیا تھامس پہلوی .....؟ ابسام تہیں کل رات سے بورے نیویارک میں کہاں کہاں نہیں و حوث دیکا اب تک ....تم ساری رات کہاں تے ....؟ جائے نہیں تمہارا بعائی تمہارے لیے کتنا فکرمند ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔ ' مجھے رات والی جعزب یا دہ مخی۔'' وہمہیں لیے تو اس سے کہنا کہ اسے میرے لیے فکر کرنے

کی ضرورت نہیں ..... میں نے مسلم ہاسل میں کمرہ لینے کا فیصلہ کرلیا ہے .....میری فرمدداریاں اب مجھے یو نیورش سے زیادہ دریا ہررہے کی اجازت نہیں دیتیں .....' اھیا تک میرے عقب ہے بسام کی آ واز انجری۔'' یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری قید کے دوران تمہیں وولوگ ا ہے بھائی سے زیادہ بیارے ہو گئے ہیں ....اس لیے تم اپنا گھر چھوڑ کر ہاشل میں رہنے کی بات کررہے ہو.... "بسام جانے کس وقت و ہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ میں جیب رہا۔ منم کبیرنے پریشانی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا'' کیا ہو کیا ہے تم دولوں کو ..... پوری یو نیورشی تم دونوں بھائیوں کی آپس کی محبت کی مثالیں دیتے نبیل محکتی۔۔۔۔۔اورتم دونوں بول ۔۔۔۔؟" بسام نے صنم کی بات کاث دی" میتم اسے سمجھاؤ..... میں اس کے بھلے کے لیے اسے ان لوگوں سے دورر ہے کامشورہ دے رہا ہوں ..... میں جانتا ہوں کہ عامر بن حبیب اور ہابر سیدی نے میرے لیے تحریک چلا کرہم پر بڑااحسان کیا ..... مجھے ذاتی طور پران دونو لائرکوں ہے کوئی پر خاش بھی نہیں ہے....وہ اچھے الزمے ہیں میکن یہاں بات کسی کی ذات کی نہیں ہورہی ..... بیا لیک اجما کی تاثر کی بات ہا ور نیویارک کے آج کل مے حالات میں کسی بو نبورشی میں مسلم کونسلر ہونا بذات خودا ہے آپ کومصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے اور آیان کے پیچیے تو پہلے ہی ہی۔ آئی۔اے ک عقانی نظریں لگ چکی ہیں..... ' بسام اپنی ہات کرر ہاتھا کہ اتنے میں پروااور جینی کے ساتھ امری اور جم بھی وہاں پہنچ محکے امری نے میرا باتھ تھام لیابسام تھیک کہدر ہاہے آیان .....تمہارا بھائی بناء کسی قصور کے تین ہفتے جیل میں گزار کر آ رہاہے ....تم پرکوئی افزام لگانے میں توانبیں شاید ایک لوجھی نہ گلے ....ہم سب دوستوں کی یہی رائے ہے کہتم نی الحال خود کوی۔ آئی۔اے کی نظروں میں آنے ہے بچانے کے لیے مسلم کونسلرشپ سے استعفیٰ دے دو .....تم پس منظر میں رو کر بھی اینے مسلم دوستوں کی مدد کر سکتے ہو ..... ' بروانے ان سب کی باتوں میں کوئی وخل نہیں دیا اور وہ جیب جاپ کھڑی ان سب کی سنتی رہی۔ میں نے ان سب پرنظر ڈ الی۔ '' آج تم لوگ پولیس اور ی۔ آئی۔اے کے ڈرے مجھے بچ کا ساتھ دینے ہے منع کردہے ہو ....کل اگریبی ادارے مجھے بسام کے رشتے ہے بھی وست بردار ہونے کے لیے کہیں سے تو کیا تب بھی تم لوگوں کا میں مشورہ ہوگا .....؟ بسام بھی تعاان کی نظروں میں مفکوک ہو چکا ہے؟ آخر ہم لوگ کب تک اس خوف کے اثر تلے اپنی زندگی گذار تے رہیں مے ....؟ آخر ہمارا جرم کیا ہے ....؟ ہم کیوں ان کی نگائی ہوئی فر دِجرم ہے پہلے ہی خود کو مجرم ٹابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ۔۔۔۔؟۔۔۔۔کیا نیویارک ہولیس کے صرف کہددینے ہے ہم میں ہے کوئی بھی وہشت گرد ٹابت ہو جائے گا ....؟ ہارا ہر فیعلد کیا اب مرف یہی سوچ کر ہوگا کہ یہاں کی کسی الجنسی کو ہاراکوئی عمل نا کوارند گذر جائے .....ی \_ آئی \_ا ے تو شاید ہمیں بعد میں گرفتار کرے لیکن ہم اس سے بہلے ہی خود اسے آ ب کوتید کر کے ہیں ۔ موت آنے سے بہلے ہی ہم خوداس خوف کے مارے اپنا کلا کھونٹ بیکے ہیں ..... یار پلیز ..... مجھے چندون جی لینے دو .....اگر میرا انجام انہی صیادوں کے ہاتھ لکھا ہے تو سیجھ سائسیں مجھا بی مرضی سے سینے میں بحرنے دو ..... بھر جو ہوگا ..... و یکھا جائے گا .... 'اٹنے میں کسی جانب سے احمر بو کھلائے ہوئے انداز میں و ہال نمودار ہوا۔" آیان ..... تائمنراسکوائر والے ہم س کا فیصلہ سنادیا حمیا ہے۔اس یا کستانی لڑ کے کوعمر قید کی سزا ہوگئی ہے....سنا ہے اس نے خود نجے سے کہا تھا کہ اے اپنے جرم پر کوئی شرمند کی نہیں ہے اور اس نے عمر قید کا من کر بھری عدالت میں اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا

ہے.....مسلم ہاسل میں سبطلہ واس فیعلے پر اپنارڈ عمل طے کرنے کے لیے جمع ہو بچکے ہیں اور تبہارا انتظار ہور ہا ہے..... " میں نے احمرے کہا'' ٹھیک ہے ۔.... میں تبہارے ساتھ ہی جلا ہوں ۔.... "پروانے بھی میرے ساتھ قدم افعاتے۔ بسام نے زورے کہا۔'' رک جاؤ آیان ۔.... آئ اگر تم ہاسل مھے تو میں سیمجھوں گا کہتم نے جمھ سے اپنا ہر دشتہ تو ڈنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔... " میں نے رک کر بسام کی جانب دیکھا۔'' اگر ہم دونوں کا دشتہ اتنائ کی جائے کہ وہ میرے کسی ایسے قدم سے ٹوٹ سکتا ہے جسے میں صرف اپنی کھوج کھوج کمل کرنے کے لیے اٹھانا چا بتا ہوں ۔... تو ہجرا سے ٹوٹ ہی جانا چا ہے ۔.... "

میں نے دوبارہ پلٹ کرنیں ویکھا۔ میرے دوست اور منم کبیر کی مجھے بلانے کی آوازیں دور تک میرا پیچھا کرتی رہیں ان آواز دل میں بسام کی کوئی آواز شامل نہیں تھی۔ جانے کیوں موڑ مڑتے وقت تک میرے کالوں کو بسام کی ایک ہلکی کی آوازگی آس رہی۔ جانے وہ اتناسنگ ول کیے ہو کمیا تھا؟ چند دن کی قیدنے اُسے کس قدر بدل ڈالا تھا ۔۔۔۔۔؟ یا شاید چند دن کی اُسی قیدنے اس کے اندر میرے مستقبل کے لیے اتنا سخت قدم اٹھانے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا؟

اس کی''معصوم'' تشویش من کرمیرے لیوں پرمسکراہٹ آس ٹی۔''اس باراگر و ولڑ کے تنہیں کمزور ہونے کا طعنہ دیں توجواب میں تم لوگ میرف ایک جملہ کہو سے کہ''ہم سب امریکن قوانین کا احرّ ام کرتے ہیں ۔۔۔۔۔اور کرتے رہیں سے تاوفتیکہ وہ قانون صرف ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی اقبیازی شکل اختیار نہ کر لے ..... ''اور میں تم لوگوں کواحتیاج سے ہرگزنہیں روک رہا ہوں مگراحتیاج تو باز و پر کالی بنی باندھ کربھی کیا جاسکتا ہے مسلم کروپ میں ہے جس کسی کوبھی اس نیسلے کے خلاف احتجاج کرنا ہے وہ ایسا کوئی بھی مہذب احتجاج کرسکتا ہے،صرف شورشراب،توڑ مچھوڑاورسڑکول پرجلوس لکالناہی احتجاج نہیں کہلاتا.....اورکل ہم سب بابرسیدی کی گرفتاری کے خلاف اینے دائیں بازو برسیاہ بن باندھ کرکلاس میں آئیں ہے ..... آئندہ سے جمارااحتیاج نوٹس بورڈ پر کیے ایک کا غذاوراس برنگھی تفصیل کی صورت میں بولے گا اور ہم خاموش رہ کر، کارڈ اٹھا کر، پیتاں باندھ کریا بھر ہوننوں پرشیب لگا کراپناا حتیاج رجشر کروایا کریں ے۔ بولو..... بیطر بقداحتیاج سب کومنظور ہے....؟ ..... سب لڑکوں کو یک زبان ہوکرکہان جمیں منظور ہے.... ' لڑے مطمئن ہوکر منتشر ہو گئے۔ ہر دااس تمام معالمے کے دوران ایک جانب خاموش کھڑی رہی ۔مسلم کروپ میں یا بچے لڑ کیاں بھی کروپ کی ممبرز حمیں کیکن ان تک بیاحکامات زیادہ تر بروا کے ذریعے ہی پہنچائے جاتے تھے اور جب ضرورت براتی مجھی البیس لڑکول کے ساتھ مشتر کہ ا بجنڈے کے لیے طلب کیا جاتا تھا۔ میں نے پر واسے کہا کہ وہ طالبات کو بھی کل کے اس احتجاج کا پیغام دے آئے ، وہ کسی الجھن کا شکار تھی ، آیان ..... کیاتم نے واقعی ہاشل منتقل ہونے کا فیصلہ کرایا ہے ....؟ .... میں جانتی ہوں کہ بسام او پری طور پر سخت نظر آنے کی کوشش کر رہاہے کیکن وہ اندر ہے اب بھی اتنا ہی تازک ہے ....تمہارے ہناء وہ دوقدم بھی نہیں چل یائے گا....تم ایک ہار پھرسوچ لو ..... '' میں جانتا ہوں .... ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے بناتھ لنہیں رویا تمیں مے ..... یہ دونوں کا آ دھا آ دھا حصہ ایک دوسرے کے پاس ہی روجائے کا ....کین شایداب ہماری سوچ ہیں تصناوآ چکا ہے۔....ہم ایک ہی کھر میں رہے تو یہ بحث روزانہ طول پکڑے کی اورہم روز ایک دوسرے سے لڑجھٹڑ کر کھر سے لکلا کریں ہے .....لبذااس وقت یہی بہتر ہے کہ میں کھرے ہا ہررہوں ۔ ایک بارعامر بن حبیب اور بابرسیدی میں ہے کوئی بھی ایک وو ہارہ مسلم کونسلر بن کراینی ذمہ داریاں سنجال لے، تب میں خوداس عبدے سے دست بردار ہوجاؤں گا۔۔۔۔لیکن ام کلے دومینے تک ایباممکن ٹبیں ہے، کیونکہ سلم کونسلر کے عہدے کا چنا ؤ دومینے بعد ہوگا۔۔۔۔۔'' شام تک میری مسلم باشل میں کرے کی درخواست بر کا روائی ممل ہو چکی تھی کیونکہ بطور مسلم کوسلر بیمبولت مجھے ہمیت سے

شام تک میری مسلم ہاسل میں کمرے کی درخواست پر کا دوائی ممل ہو چی ھی کیونکہ بطوی مسلم کوسلریہ ہوتی ہے۔ ہیں ۔ اس خواس نے جھے ہیں ۔ اس خواس نے جھے اپنے کرے میں بلایا۔ ''ایک چھوٹا ساسٹنہ ہوگیا ہے۔ ۔ جہاری رائے چاہیے ۔ ۔ '' وارڈن نے جھے ہتا یا کہ عامر بن حبیب کے معطل ہونے کے بعد ابھی تک مسلم کو شلر کا کمرواس سے خالی نہیں کروایا گیا تھا کیونکہ میں نے بطور نے مسلم کو شلر ہاسل میں کمرو لینے کی درخواست جمع نہیں کرائی تھی۔ لہذا کمرہ بھی عامر کے نام پر بی الاٹ ہے۔ اگر جھے وہی کمرہ چاہیے تو آئیں عامر کا سامان وہاں سے نکال کر تیل کر ناہوگا یا پھر جھے ایک تحریری درخواست و بی ہوگی کہ میں اس کی ذاتی اشیا و کا قرمدوارر ہوں گا جب عکم کہ اس کا سامان واپس نہ کرویا جائے ۔ میں نے وارڈن سے کہا کہ عامر بن حبیب کے قالی سامان کو وہاں ہے کہیں اور شمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۔ اس آنے وہیں کسی الماری ہیں تیل کرویا جائے ۔ ہیں اس کا فرمدوارر ہوں گا ۔ ہیں اور نگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہتا تھا کہ مسلم کو شلر کے کمرہ نہرے تا کی پیشا خت

مدہم نہ ہونے یائے۔میری درخواست منظور کرلی می اور دو تھنے کے بعد دارؤن نے کمرے کی جانی میرے حوالے کر دی۔اتن دمریس ا رک اور جم میرے ایار ثمنت ہے چند کپڑے اور میری ضرورت کا سامان لے کرآ کیے تنے۔ نہ جھے میں خودا تنی ہمت نہیں تھی کہ جا کرا ہے محمرے بیسب أفحا كرلاسكوں - جانے بسام نے كس ول سے بيسب اكتماكر كے جم اور ايرك كے حوالے كيا ہوگا ....؟ سامان لكالتے ہوئے اجا تک وہ چھوٹا سا تکمیہ نیچ کرا جس کے لیےروز رات کومیرے اور بسام کے درمیان با قاعدہ دھیٹکامشتی ہوجایا کرتی تھی۔ بیس نے اُسے اٹھایا تومیری آسمیس نم ہوئے لگیں .... بھی مجھی ہے جان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی یادیں انہیں کتنا جا ندار بناوی ہیں. بت میں زوح سی پھونک دیتی ہیں ..... یا شاید" یاد' بذات خود ایک روح کی طرح ہوتی ہے،'' ہمارے گذرے دنوں اور مامنی کی روح" .....رات کا کھانا ہم سب نے ہاشل کے میس Mess میں کھایا اور پھروہ رخصت ہو مجتے اسب سے آخر میں جانے والی بروا تھی۔ میں أے مجھوڑنے کے لیے ہاشل کی یار کنگ تک آ یا جہاں اس کی مجمونی نیلے رکٹ کی شیور لیٹ کھڑی تھی۔"ا جھا تومس پر واضمیر خان .....اب منع آب سے ملاقات ہوگی .....دعا ہے كمآب كوأردوز بان ميں ذَب شده العصر العمين خوابول والى نيندنفيب ہو..... یر وامیری بات من کرمسکائی۔" بلیک اینڈ وائٹ خواب بھی جل جائیں کے ....خواب سے ہول تو رنگ اینے آپ بحرجاتے ہیں ..... وہ چند قدم میل کراین گاڑی تک پہنے کر پلی .... 'آیان .... تم نعیک تو ہونا ....؟ ... شاید پہلی رات جمہیں یہاں نھیک سے نیند نہ آئے .....میرے یاس ابھی کچھ سکون آور کولیاں ہیں گاڑی کی ویش بورہ میں .....حمہیں دے جاؤں ....؟ \* دونہیں بروا ..... بھی بھی نیند کوزو شخنے دینا جا ہے۔۔۔۔۔تاکہ خوابوں کی اہمیت کا اندازہ ہوسکے۔۔۔۔''''آیان ۔۔۔۔تم اشنے بڑے بڑے فیصلے ایک دم کیے کر لیتے ہو .....؟ میرادل تو اتن آسانی سے میری بات بھی شیس مانا ..... " " دلیکن پھر بھی تم اسے مناکر ہی دم لیتی ہو ..... تم ایک بہادراور بہت مضبوطائر کی ہو یر واضمیر خان ..... کاش میں بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ..... یر وا مزید کھے کہنیں یائی اور خاموش سے گاڑی میں بینے گئی، میرے قریب سے گذرتے ہوئے وہ ایک معے کوڑ کی ..... '' مجمی مجمی اتنا مظبوط ہونا ہمیں خود اپنے اندر سے ہی چنجا کرر کا دیتا ہے .... میرے لیے دعا کرنا آیان ..... کہیں میں کسی روز ایک دم ہی ٹوٹ کرریز وریز و شہوجاؤں ..... "بروائے گاڑی آ مے برهاوی اوریش مخطے قدموں کے ساتھ واپس کرے میں آسمیا۔

یُروانے ٹھیک بی کہا تھا۔۔۔۔ نیندمیری آتھوں سے کوسوں دُورتی بار بار یہی خیال آجا تا تھا کہ جانے بسام کیا کررہاہوگا؟ وہ بھی میری طرح خالی دیواروں سے باتیں کررہا ہوا۔؟۔ کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔۔۔۔ بھے رات کو بہت دیر تک لاؤن کے کے صوفے پر لیٹ کرٹی۔وی دیکھنے کی عاوت، اس لیے بیں رات کے اپنے اور بسام کے لیے ایک ایک کیا ٹی بتا تا تھا۔ بسام کو جان ہو جھ کرسوتے سے جگا کرکا ٹی اُسے تھا تا تو وہ اکثر تھک آ کرمیرے ساتھ تی لاؤن بیل آجا تا تھا اور پھریں کچھ دیر بیس سو جا تا اور بسام ساری رات جا گا تھا جا نے اُسے میری کا ٹی باز آری ہوگی یانہیں۔۔۔؟ انہی سوچوں میں کم بیں بستر پر کروٹیس بدل اور پھرتک آ کرمیں نے جا گا رہتا تھا جانے اُسے میری کا ٹی یا و آری ہوگی یانہیں۔۔۔۔؟ انہی سوچوں میں کم بیس بستر پر کروٹیس بدل اور پھرتک آ کرمیں نے کہا کہ کے کہا دی۔ کمرے سے عامر بن صبیب کا سامان جمع کر کے اسے الماری بیس لاک کرویا جمیا تھا۔ بس اس کی رائنگ ٹیبل پر

کو کا غذہ چند سیاتی والے پارکر پن، اور میز کے سامنے گے دلیف بیں چند کتا ہیں ابھی تک و سے بی بی ہو گی تھیں، جیسے عامر آئیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کر سے بیں چند مشہور عرب مصوروں کونن پارے ہے ہوئے تھے جو عامر کے وق کا پتاویے تھے۔ چند عربی رسائل، کیل بین فالد کا ایک پوسٹر بھی کر ہے گی زینت تھے، میں نے بوئی بے خیال بیں ایک عربی اول دیانت سے اٹھا کر اس کے صفحے پلٹنا شروع کر دیئے۔ ناول کا ترجمہ انگرین کا زبان بیں بھی کیا گیا تھا، اچا تک ناول کے بند صفحات کے درمیان سے ایک تصویر نے گری کرئی۔ بیس نے میز پر پر کی تصویر اٹھا کر اسے جھاڑا۔ تصویر کی معموم کی خوبصورت لڑکی کی تھی جوسر پر اچھی طرح اسکارف لینے اور اپنے جسم کو ایک بند جوتوں سے بین سے اور کوٹ سے ڈھانے کھڑی مسکرار ہی تھی۔ لڑکی نے ہاتھوں پر دستانے پکن رکھے تھے اور اس کے پاؤں بھی بند جوتوں سے برے سے ووکوٹ سے ڈھانے کھڑی مسکرار ہی تھی۔ لڑکی نے ہاتھوں پر دستانے پکن رکھے تھے اور اس کے پاؤں بھی بند جوتوں سے ڈھے ہوئے تھے، مطلب وہ کمل ہا پر دولیاس میں ملوس تھی۔ تھور کے بیچھے کھا گا۔" اریا تا ہرہ یو نیورشی۔ دیمبر ۲۰۰۱ء'' جانے کیوں جمعے وہ تھور د کھے کراس روز عامر بن حبیب کی آتھوں میں جھلتی وہ بے نام ہی اواسی یا دا تھی۔ سیکیس اس اُواس کے جیچے بھی ایسی ہی کھی جمعی ایسی ہی کہ علی ہی کہ علی ہی کہ معموم کے بیٹھے کے دو کہ کے دو شور د کھے کراس روز عامر بن حبیب کی آتھوں میں جھلتی وہ بے نام ہی اواسی یا دا تھی۔ سیکیس اس اُواس کے جیچے بھی ایسی ہی کہ عرب کسل میں دی کسک کو شامل نہیں تھی۔ ۲

وہ رات جانے کس عذاب سے کی اور مج جب میں یو نیورٹی پہنچا تو تمام سلم طلباء نے اپنے ہاز دو ک پر سیاہ پنیاں ہاند دورکی تھیں اور لوٹس بورڈ پرایک تحریج کاربی تھی۔ ''ہم ہابر سیدی سمیت ہراس سلم یا فیر سلم قیدی کی گرفاری کی ندمت کرتے ہیں جے سرف نہ ہی تعصب کی بنیاد پر گرفار کیا گیا ہے۔ '' میں سیر ھیوں سے آتر اتو شمعون سامنے سے اپنے ساتھیوں سمیت آتا و کھائی دیا۔ ہم چند کھوں کے لیے ایک دوسرے کے سامنے شہر گئے ۔ '' اوجھے جارہے ہو سلم کو سلر .....گلا ہے تم انہیں تمیز اور تہذیب کے کافی گرسکھا تھے ہو۔۔'' شمعون کی بات بن کر اس کے ساتھی مسکرائے۔ میں نے ان سب کے چہروں پر نظر ڈالی۔'' ہاں ۔.... انہیں تو سکھا چکا .... ہیں اب تم ہی ہاتی ہو ۔'' شمعون جمعے کھور تا ہوا آگے بڑھا گیا۔ اچا تک ہال نہر آگی جا نب سے عجیب سے شور کی آ واز سائی دی۔ جسے کوئی بہت زبر دست بحث جال دہی ہو۔ ساتھ ہی کچھ جو شیل نعروں کی آ واز بھی سائی دی۔ ہیں تیزی سے چل کر جب تک را ہداری ہیں پہنچا تب نے سیلری مسلم طلیا و سے بحر چکی تھی۔ حافظ کیل نے جمعے دیکھا تو غصر میں مجرا میری جانب لیکا۔

"آبان ......تم نے سنا کچھ .....اس بارتو انہوں نے وہ محروہ سازش کی ہے اور ایسی کری ہوئی حرکت کا ارتکاب ہونے جارہا ہے
اس یو نیورٹی میں کہ ہم خوداس کے درود یوارکوآگ لگا کر ہستم بھی کر دیں تو کم ہوگا ..... "" ہوا کیا ہے ..... " احمر نے ایک کا غذیجا ڈکر ہوا میں
پھیٹکا اور نفر ت سے منہ بگا ڈکر بولا۔ " یو نیورٹی انتظامیہ نے گستا خانہ خاکوں پہنی ایک سیمیٹار کی اجازت دی ہے جسے کوئی ڈینش این ۔ تی ۔ او
سپانسر کررہ ہی ہے۔ وہ لوگ ہماری یو نیورٹی میں اپنے تو بین آمیز خاکوں کی نمائش اور سیمیٹار میں تقاریر کرنے کی اجازت لے جکے بیل کین اگر
ایک حرکت کا کسی نے سوچا بھی تو ہم ہدیو نیورٹی ہی جلا کررا کھ کردیں گے ....۔ چا ہے پھر ہمیں پھانی ہی کیوں ندد سے دی جائے ..... "

# باب13

سباڑے چلانے لکے" ہاں ہاں .... ہم ایسانہیں ہونے دیں مے .... ہم سب کرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں .... ایکن ہم اس ہو نیورٹی کے کیٹ ہے کسی کواس مقصد کے لیے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ویں کے ..... ' چاروں جانب ہے ایک ساتھ بولنے اور چلانے کی آوازوں نے ایک طوفان برتمیزی بریا کر رکھا تھا۔ میں نے بری مشکل سے ہاتھ اٹھا کر انبیں خاموش کروایا۔ "سيمينارك تاريخ كيامقررك كل بي المرفي ايك كاغذ ميرى جانب برهايا-تاريخ كاحتى فيعلد المحى باتى بي كيونك انهول في يهلے مرحلے كے طور ير يو نيورش كے اسٹوؤنٹس كواس مكرو مكل كا حصد بنانے كے ليے انبيں بھى اس معالمے ميں اپنے خيالات كے اظہار کی وجوت دی ہے ....ویے اسکے مینے کی پندرہ تاریخ متوقع ہے ....ایک آ دھدن میں تاریخ کا اعلان بھی ہوجائے گا ..... ' یو نیورش ا تظامیہ نے مسلم طلباء کا روحمل جاننے کے لیے اور ان کے جذبات کا آبال شنڈ اکرنے کے لیے بہت آ زمودہ طریقہ افتیار کیا کہ پہلے صرف سیمینار کا شوشہ چھوڑ کروہ خاموثی ہے بیٹے مجئے تتے۔ پچھ ہی در میں میں تمام لڑکوں سمیت ڈین کے کمرے کے باہر راہداری میں موجود تھا۔ ہم نے اندرؤین سے ملاقات کے لیے پر چی بھیج دی اور اب ہمیں بلاوے کا انتظار تھا۔ میں نے لڑکوں کونعرے بازی سے رو كركما۔ پہلے ميں دين سے بات كر كے اس معاطع كاسراؤهونڈ ناجا بتا تھا۔ مجدد ريميں دين كے بي -اے نے صرف مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈین ہونٹوں میں یائید د بائے اسنے کمرے کی صیلف میں کوئی کتاب تلاش کر ر ہا تعا۔اس نے جھے جیضے کا اشارہ کیا۔'' آؤمسلم کونسلر ..... میں بس دو کھے مزیدلوں گا۔ جانے بیمیری کتابیں بمیشدکون آ مے بیجھے کر و بتا ہے ۔۔۔۔ تم کتابیں پڑھتے ہوکوسلر ۔۔۔ میرامطلب ہے نصاب ہے ہٹ کر ۔۔۔ ' میں کری پر بیٹھ چکا تھا۔'' نہیں ۔۔۔۔ زیادہ نہیں ۔۔۔۔ مجھے تو نصاب کی کتابیں بھی دل جمعی ہے پڑھنے کا موقع نہیں ملائبھی ..... "" وین نے اپنے مطلب کی کتاب وحونثر لی اور اپنی کری ہر آ کر بیٹو کیا۔ 'نہیں نہیں ۔۔۔۔ جہیں کتاب ہڑھنے کے لیے زندگی میں ہے تھوڑ ابہت وقت تو ضرور لکا لنامیا ہے۔ کتا ہیں ہمیں بہت تجھ وے جاتی ہیں ..... ''میں نے دھیرے سے کہا .... '' ہاں ....سوچتا ہوں کتابوں سے رشتہ جوز لوں ۔ کیکن پھر جب بیدد مجلتا ہوں کہان کتابوں کا دیا ہمیں بدل نہیں یا تا تو پھر ڈک جاتا ہوں .....صرف صفح پلننے اور وفت گذاری کے لیے کتابیں پڑھنے کومیں وقت کا ضیاع سمجمتنا ہوں .....' ڈین نے چونک کرسراٹھایا۔'' میٹم کیسے کہدیکتے ہو کہ کتابیں ہمیں بدل نہیں یا تیں .....کتاب سے بڑا انقلاب تو شاید مجوك بحل نبیں لاعتی ..... میں نے احركا دیا ہوا كا غذؤین كے سامنے ركھ دیا۔ " دنیا كى ہركتاب جمیں ایک دوسرے كے زہبى جذبات كا احترام کرنے کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم کتاب سے مجھ سکھتے تو کیا یہ ذہبی تعصب اب تک ہمارے اندر پنیتا .....؟؟ آپ نے زندگی میں سینکژوں کتا ہیں پڑھی ہوں گی .....کین آ ہے بھی انجھی تک نرہبی روا داری کاسبق عام نہیں کریا ہے سر..... پھر کتا بول کا اثر ہم انسانوں کو

بدل دیتا ہے..... پیش کیسے مان اول؟؟ " ڈین کچھ در کے لیے فاموش ساہو گیا۔ "" آیان ..... پچھ یا تیں ہمارے اپنے اختیار میں مجمعی منیں ہوتیں .....بھی بھی ہمیں اینے اندر کے فیصلوں کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے ....شاید میں اس معالطے میں تمہاری بچھوزیا وہ مدونہ کر سكول ..... " ميں نے كاغذة ين كى ميز سے افعاليا" ميں يہاں آب سے مدد ما تكفينيں آيا ..... آپ كومرف اتنا بتائے كے ليے آيا ہوں کے میں آپ کے کہنے کے مطابق اپنے ساتھیوں کو ہرای قانون کی یاسداری کاسبق دیتا آیا ہوں جے یو نیورٹی کے اندراور باہرالا کور کھا م کیا ہے .... میکن اس بار بیدوارہم سب کے جگر کے بارہو چکا ہے .....اورا کر بو نیورٹی نے اپنا فیصلہ جلد واپس ندلیا تو شایداس بو نیورش میں ایک مسلم طالب علم بھی نہ ہیجے ..... ووسٹ کرنیار ہو کرجیل جلے جائمیں سے کیکن جاتے جاتے کیا کر جائیں ..... ہے آپ مجھ سے بہتر جائے ہیں..... 'جس اٹھ کرجانے لگانوڈین نے مجھے آ واز دے کرردک لیا'' میں اب مجمی تم سب کو یہی مشورہ دوں گا آیان ..... کوئی الیمی حرکت نہ کرنا جس کے بعد پچھتانے کے لیےتم لوگول کو وقت بھی نہ لیے .....ا کرڈینش این۔ بی ۔ا N. G. O والے آزادی اظہار کا ا پناحق استعال کرنا جاہیے ہیں تو انہیں اس حق ہے کوئی محروم نہیں کرسکتا۔مسلم اسٹوذنٹس جا ہیں تو وہ بھی یو نیورٹی کے قوانین کے اندر ر ہے ہوئے ای روزنسی ووسرے بال میں جلسہ کر سکتے ہیں" ..... میں نے پلٹ کرؤین کودیکھا" بات صرف اگرایک جلے یاسیمینار کی حد تک رہتی تو ہم ضرور تقریر ہے ان کا مقابلہ کرتے .....کین آپ اپنی یو نیورشی کے اندر اُن کستا خانہ خاکوں کی تشویر کی اجازت دینے کی بات کرد ہے ہیں۔اوریقین کریں .....ہم ایسانبیں ہونے ویں مے .... 'میں بات فتم کرے ڈین کے مرے ہے با برنکل آیا۔راہداری میں سبحی مسلم طلبا واسی طرح جمع نتے جیسے میں انہیں اندر جاتے وقت جھوڑ کر کیا تھا۔ وہ تیزی سے میری جانب کیکے۔" بات ہوگئی .....؟ ا نتظامیہ کا کیا فیصلہ ہے۔۔۔۔،؟ ۔۔۔۔' میں نے ان سب کے چبرے پر نظر دوڑ ائی۔۔۔۔' اس بار فیصلہ یو نیورٹی انتظامیہ کائبیں۔۔۔۔ ہمارا ہو گا.....ہم ان کروہ ممتنا خانہ خاکوں کی نمائش یہاں کمی صورت نہیں ہونے ویں سے ..... "لڑکوں نے جوش میں آ کرنعرے ہازی شروع کردی۔ بیں نے انہیں خاموش کرایا' <sup>د</sup> نیکن یا در ہے۔۔۔۔ ہمیں ایک بہت بڑی اور کمبی جنگ کی تیاری کرنا ہوگی۔اس جنگ کےاصول اور ضوابط میں طے کروں گا۔ کیاتم سب کو مجھ پراور میرے لڑنے کی صلاحیت پراعتبار ہے ۔۔۔۔؟ "دسمجی نے زور سے چلا کر کہا جمیس تم پر اعتبارے كوسلر ..... " كمبيل ويجھے سے برواكى آواز آخر ميں سنائى دى۔ "اور مجھے بھى ..... بمسب كوتم بر كھمل اعتاد ہے آيان ..... "ميں نے تمام لزکوں کوشام کو ہاسٹل میں جمع ہونے کا کہا۔ پہانہیں مجھے ایسا کیوں محسوس ہور ہاتھا۔ جیسے اس لڑائی کا انجام ہم سب کا آخری انجام ا بت ہونے والا ہے۔ لڑ کے اپنی اپنی کائی میں والیس ملے مستے۔ بروانے فورے میری جانب دیکھا" اب کیاسو جا ہے ....؟ ....؟ سمجمونصلے سوچے بغیر بھی نے لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ازل ہے ہی ہمارے خمیر میں مطے شدہ حالت میں گوندھے جانچے ہوتے جیں۔میری یو نیورٹی میں موجود کی میں تو بیسب وہ می صورت جیس کریا تیں سے ..... ہاں اگر میں یو نیورٹی ہی میں ندر ہایا مجھے پچھے ہو کیا تب بیدذ مدداری میں حمہیں سونپ جاؤں گا۔ فی الحال حمہیں تمام مسلم لزیوں کوایئے ساتھ ملا کر دوسرے ند ہب کی طالبات کواس بات پر قائل كرنا ہوگا كەيەمرف مارے دين اور پيغېر تالغ كے خلاف بى تبين ..... بلكد بورى انسانيت كے خلاف ايك اليي كھناؤني سازش ب

ععرکے بعد میں کچھ دمرے لیے جا نکاٹاؤن بھی گیا۔ بیٹخ انگریم سےعبادت کا درس لینے سے بعد میں نے انہیں آج یو نیورش بیں ہوئے اس واقعے کے بارے میں ہایا توان کے چبرے برؤ کھ کے سائے جھا مھے" جانے بیسلسلہ رُ کئے میں کیوں نہیں آتا۔ بھی لفظوں سے نشتر چھپو کر ہاری روح تک کولہولہان کیا جاتا تھاا وراب یہ خاکے ..... میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آگر مسلمان قیس بک facebook پر ہوئے اس مقالے کا تھیک انداز میں بائیکاٹ جاری رکھتے تو نوبت آج یہاں تک ندیج تی ......... میں نے مینے ہے سوال کیا'' کیکن ایسی زیادہ تر حرکات کے پیچھے بینار پیجئین یا ڈینٹ اقوام کا کوئی فردہی کیوں ہوتا ہے ....ان کامسلمانوں سے کیالینا ویتا .....؟ ..... جب که جهاری ان سے براہ راست کوئی وحمنی بھی نہیں ہے .....؟ .... " جینے الکریم نے مہری سانس بحری .. "بیسب مادہ پرست اور مادر پدر آزادمعاشرے ہیں .....انہیں اخلاقیات ہے بھلا کیا واسطہ کیوں کہ انہیں زیادہ تر اپنے اصل والدین کا بھی پر نہیں ہوتا۔ جب کہ ندہب، تہذیب اورا خلاق کا بہلا ورس تو ماں باب ہی ویتے ہیں۔ جنسی براہ روی بیس مبتلا ایسے معاشرے ندہب اور تقدس کی خدمت سے نابلد ہوتے ہیں کیوں کہان کے خون میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ لبذاان سے سی بھی بات کی تو تع کی جاسکتی ہے۔ رہی بات خاص طور براسلام کونشانه بنانے کی اتو میں میسمجھتا ہوں کہاس ونت پہید کمانے کا بہترین ڈر بعیداسلام کی تذکیل کرنا ہے اورانہیں آ سان چید کمانے کی عادت ہے ۔۔۔۔ "میں کسی مہری سوچ میں کم تھا۔" پھرتو انہیں چیدد ہے والے بھی اس منا عظیم میں برابر کے شریک ہوئے .....کیکن آبیں ایسے کا موں کے لیے پیسہ دے کرا بھارتا کون ہے .....؟ " '' وہی ..... جوخود دنیا کے سامنے آ کر تھلم کھلامسلمان اور اسلام کوزج کرنے کا بیکروہ طریقنداستعال نہیں کرسکتا ..... بیوہی اُن دیکھادشمن ہے جونبوت مالٹ کے زمانے سے آج تک منافق اور منا فقت کے کسی نہ کسی زوپ میں و نیا ہیں موجود ہے .....اور یا در ہے۔ بیمنا فق مسلمان ،عیسائی ، یہودی یا کمی بھی ند ہب کے لباوے میں ہارے آس پاس موجودر ہتا ہے ..... ووفقیر کا بھیس بدل سکتا ہے۔اور کسی شہنشاہ کے روپ میں بھی اپنی شناخت جمیا سکتا ہے.... اُسے پہچانے کے لیےمومن کی تظرح ایے .....اورؤ کھاس بات کا ہے کہ ہمارے اندر کا وہمومن فتم ہو کیا ہے بمسلمان کے پاس بصارت رو کئی ہے ،نظر کب کی فنا ہو چکی ہے ..... '

میں شیخ انکریم کی ہاتیں س کر مجری سوچوں میں ڈو ہاشام ڈھلے ہاسٹل پہنچا تو سارے طلباء دالان میں جمع ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں آج دن میں ڈین کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو حرف بہ حرف سنا دی۔ بلال نے مجھے بتایا کہ ڈینش NGO این۔ جی ۔اووالے یو نورش انظامیہ کے ساتھ ال کراس سیمینار کو بہت بڑے پیانے پر منعقد کروانے کا منصوبہ بنارہے ہیں۔ یو نیورش کاسب سے بڑا ہال
جس میں تین بڑارنشنوں کی مخوائش موجودتھی اور جسے عام طور پر صرف یو نیورش کے سالا ندکا نو وکیشن کی تقریب منعقد کروائے کے لیے
کھولا جاتا تھا۔ آسی کشاہ ہال کو اس سیمینار کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سیمینار کی تمام ششیں با قاعدہ ککت لگا کر نیچی جا کیں گی اور این۔
تی۔ اوز نے داخلہ کھوں سے حاصل ہونے والی تمام رقم کو بو نیورش انتظامیہ کو بطور عطید دینے کالالی بھی دے رکھا ہے۔ جبکہ بھی مسلمان
طلبا وکو اس بات کا بھی پورایقین تھا کہ یو نیورش کو یہ سیمینار منعقد کروائے کے لیے بھی بہت بڑی رقم ضرور پیش کی گئی ہوگی ۔ میرے ذہن
میں چنخ الکریم کا جملہ کو نیجا۔ سے جو ہی پردہ رو کراپنے پہنے کے بل پریہ تمام تھاریک کنٹرول کرتا ہے۔۔۔۔۔۔''

الاکوس کی ہے جینی ہر لمحہ برحق جارہی تھی۔ میں نے انہیں سیمینار کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے کوئی بھی انتہائی رد عمل ظاہر
کرنے سے بین ہے منع کیا۔ اور انہیں اپنے وہنوں میں گرفتاریاں وینے کے خیال کو بھی نکال وینے کا کہا۔ حافظ کلیل۔ زیج ہوکر بولا
"سستم کیا چاہج ہو۔۔۔۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹھے رہیں۔۔۔۔ جب تک ہم شور شرابہ کر کے ان کے حوالات نہیں ہم یں گے۔۔۔۔ یہاں
کامیڈ یا ہماری ہات کو بچیدگی ہے نہیں لے گا۔ بینہ ہوکہ اس خاموثی کو وہ ہماری نیم رضامندی بچھ لیں اور جب تک ہم احتجاج کے لیے
مزکوں پر تکلیں تب تک بہت دیر ہوچکی ہو۔۔۔ "میں نے اطبینان سے تکلیل کی ساری ہات ہی۔ "تو کیا تم یہ بچھتے ہوکہ اس طرح خودگوگر قار
کرواکرتم انہیں ان کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روک لو ہے؟ اس مرسط پر تو وہ خود چاہج ہوں سے کہ ان کے مقابلے پر مسلمان
طلباء کی نفری جتنی کم ہو، اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ "اس وقت ہماری سب سے زیادہ ضرورت ای کیسیس میں ہے تی الحال تم سب متحد
رہواوراس ان دیکھے دشن کی آگلی چال کا انتظار کرو۔۔۔۔ جو ہمیں ابتداء میں بی جذبات کی زومیں بہکا کہ ہماری طاقت تو ڈو بینا چاہتا ہے۔

رہتی ہیں .....ہتم بہت خوبی سے یہ فرداری نبھار ہے ہودوست .....ہم سب کی ہرامیدا بہتم سے ہی وابستہ ہے آیان ..... بابر مجھے گلے لگا کر پولیس والوں کے ساتھ آ کے بڑھ کیا لیکن مجھے فرمدواری کی ایک نئی زنجیر میں با ندھ گیا۔ دوسروں کی ہم سے بندھی "آس" سے بڑی زنجیراور کیا ہوگی بھی اس چار دیواری سے باہر بڑی زنجیراور کیا ہوگی بھی اس چار دیواروں سے چھے کسی کو بند کردینے کا بی تو نام نہیں ..... بھی ہمی بھی ہوتے ہیں ..... معدالت کی بیرونی سڑک پر مجھے آخر نے عامر بن حبیب کا پیغام دیا کہ دو جھے سے ملنا جا ہتا ہے۔

میں بروکلین کے علاقے میں پہنچا تو عامر کی رہائش گاہ کے آس پاس بہت دیر یونبی بےمقعد ہائیک محما تارہا تا کہ اگر کوئی میرا پیچیا کرتے ہوئے وہاں تک آئیمی کیا ہے تووہ میری ست کا سیحے انداز وندنگا سکے، ویسے بھی بی ۔ آئی۔اے کے آفیسرفورڈ ہے ملاقات کے بعد مجھے ہروقت میں شبہ سار ہتا تھا کہ جیسے کوئی ان دیکھی آ تھے میری گھرانی کررہی ہے۔ میں نے اپنی بائیک سڑک کی دوسری جانب واقع شاپنگ بلازہ کی یار کنگ میں کھڑی کردی اور پھر پچھ دیر شاپنگ سنٹر میں چہل فندی کرنے سے بعد میں سڑک یار کرے دوسری جانب ایا حمنتس کی لفٹ میں داخل ہو کیا۔اس روز عامر جھے کھے پریشان دکھائی دیا۔" آیان ..... بیسب کیا ہورہاہے جارے ساتھ ....؟ .... انجی قیس بک Face book والا معاملہ نعنڈ انجی تہیں بڑا تھا کہ یہ سمینار کا قصہ شروع ہو گیا۔ مجھے یہ سب سمی ایک ہی سازش کی کڑیاں تکتی ہیں ..... 'میں نے اسے تسلی دی۔ 'تم قلرند کرو .....ان کا کام سازشیں کرنا اور ہمارا فرض ان سازشوں کا تو ڑ ہے ..... یدا یک مستقل جنگ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں .....مرف فوجیس برلتی رہیں گی اور نے سے سالار آتے جاتے رہیں ہے ..... کیکن از ائی ہمیشہ جاری رہے گی ..... لبندا ہمیں خود کو پہلے ہی ہے ہلکان کر کے ان کا کام آسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے....جیسا واروہ کریں کے .....ویبالو ژہماری طرف ہے ہوگا ..... عامر چند کم عاموش ہے میری طرف و یکتار ہا۔ '' کون کہ سکتا ہے کہ بیوہی آیان ے جودومہینہ پہلے ہارا نام بھی نہیں سننا جا ہتا تھا .... کیکن تم نے اپنا کمر چھوڑ کرا چھانہیں کیا بسام بہت مجھداراور سلجھا ہوالڑ کا ہے .....اگر وه ہمیں غلط مجھتا ہے تو اس میں اس کا ایسا کے قصور مجی نہیں ..... ہمارا وقت ہی خراب چل رہا ہے ..... ' مجرجیے عامر کو کھواور یاد آیا'' اور بان ..... بروائے بھی اس معاملے بین این آپ کوخوب ثابت کیاہے ، جھے احرنے بتایا ہے کداس نے بہت ی طالبات کو ترب کی محتصیص کے بغیراس بات پر قائل کرلیا ہے کہ بیرخا کون کا معاملہ صرف اسلام کانبیس ..... ہراس محتص کا معاملہ ہے جوخدا کی وحدا نبیت اور وجود کا قائل ہے ..... مجھے امید ہے کہ پُر وا اس قافلے کی بہترین رہبر ثابت ہوگی'' میں دھیرے ہے مسکرایا'' ہاں .... میں جانتا ہوں .....اور پھریر واضمیر خان کی قائل کرنے کی صلاحیت ہے توسیعی واقف ہیں ..... ''عامرے چبرے برجمی مسکراہٹ آسمی۔ " إلى ..... "أس كى اى ملاحيت في تواسع جار مروب كى سب سے فعال خاتون ممير بناركما به اور ..... " وه يحمد كہتے کہتے ڈک سامیا۔" اور وہتم ہے ایک خاص انسیت بھی رحمتی ہے آیان .....ا ہے ہم سفر کو بھی کھونے نددینا ..... "میں نے چونک کرعامر بن حبیب کی آمکھوں میں جھانکا۔ کو پااسے بھی ان معاملات کی پھھٹ کن تھی۔ اجا تک میری زبان سے وہ بات پھل کئی جے عام

دراصل اس نمائش اورخود پسندی کی تعلیم بھی مجھے اپنے گھر ہے ہی ملی تھی اور زیادہ تر عرب ورئیس ایسی علی طاہر پرستانہ ذندگی مزار نے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمارا ہاں ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ'' گھر ہیں اگر سونے کا کنواں بھی بہتا ہوتو ہاہر والوں کی اس کی کیا خبر ۔۔۔۔۔''لہذا ہم اپنی ہرچیز کو بڑھا چڑھا کرونیا کے سامنے پیش کرنے ہیں ، پی فخرمسوس کرتے ہیں۔

و یکھا تھا۔ وہ ابنی بات ختم کر کے اطمینان سے چلتی بی لیکن میں اسی معصوم می لڑکی کے حسن میں الجھ کررہ کمیا۔ حالانک میرے ارد کر دمیری دولت کی وجہ سے حسین چروں کا ایک جمرمٹ موجور ہتا تھالیکن ان کے بے باک حسن میں بھلاوہ زعب، وہ سادگی بحشش اور نور کہاں .....؟ جواس سیدھی ساوھی ،خودکوسرے یاؤں تک ڈھنگ ہوئی لڑکی کی ایک جھلک میں تھا۔اور پھر مجھ پر جیسے ایک ڈھن س سوار ہو مکی۔ ماریا جیالوجی شعبے کی طالبتھی اوراب میں مبع شام اس کے شعبے کے اردگر دمنڈ لا تار ہتا تھا ٹاکیسی بہانے اس سے مزید ہات چیت کا موقع مل جائے۔ تین جارون تک وہ مجھ سے مرف ہیلو ہائے کہدکر آ مے بڑھ جاتی تھی لیکن پھرایک ون وہ پچھ درے لیے زک منی '' کیاتنہیں مجھ سے کوئی کام ہے عامر ……؟''میں نے حبت سے کہہ دیا''ا نے دن تم سے متعلق کوئی کام ڈھونڈ نے میں ہی تو ضائع كرة الے بيل ميں نے ..... "اوروہ ميري مات من كرزور ہے بنس بردي - كتني مقدس بلني تقى اس كى \_ پھر ہم دونوں ميں خوب دوئتى ہوگئ \_ بحصاتو و یسے ی پڑھنے لکھنے سے بچھ خاص غرض نہیں تھی لیکن وہ اپنی تعلیم کے معالم میں بہت مجید ہتھی ۔ میں دن بجراس کے شعبے کے باہر اس کا انتظار کرتا اور وہ کلاس ختم ہونے کے بعدروز مجھ ہے آ کرملتی۔ہم نے قاہرہ کی کوئی سڑک، کوئی یارک کوئی احیما کیفے نہیں جپوڑا جہاں بیٹھ کرہم نے محمنوں مختلف موضوعات پر ہات ند کی ہو۔اسے ہرشعبے برشمل دسترس حاصل تھی اوراس کے خیالات نہایت یا کیزو تھے۔ وہ تمام وقت خود کوایک خاص پر دے کی صد تک ڈھکے رہتی اور اس نے اپنی ہر صد آپ مقرر رکھی تھی ، چند ہفتوں میں بی میں اس کا اس قدر عادی ہوممیا کہ اب مجھے زندگی اس کے بغیر بے مقصد نظر آنے تکی تھی۔ تب مجھے اپنے اندر ماریا کے لیے بلتے ہوئے اس خویصورت احساس کا اوراک ہوا جھےلوگ محبت کے نام سے بکارتے ہیں۔ ہاں ..... وہ محبت ہی تھی الیکن شدت کے آخری درجوں کو جھوتی ہوئی مجت .....میرے دوست میرے مشاغل سب مجھ سے رفتہ ترک ہو بھے تھے اوراب صرف ماریا ی میری کل کا تنات تھی۔ لہذا میں نے اُسے شادی کی پیش کش کا سوج الیا اور وہ ایک الی ہی جاتے اکتوبر کی سردشام تھی جب میں نے ماریا کو اپنا ہم سغر بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ میری بات من کر پچھ خاموش ہی ہوگئی اور پھر بہت دیر بعداس نے سرا تھایا۔'' دنہیں عامر ….. ہماری شادی نبیں ہوسکتی۔ ' میں چیخ پڑا''لیکن کیوں ۔۔۔ ؟ ۔۔۔ 'اس نے اپنے بیک ہے بائبل لکال کرمیز پر رکھ دی۔ '' کیونک میں عیسائی



#### باب14

عامر بن حبیب سے ماریا کے عیسائی ہونے کی بات من کرمیرے باتھ کافی کا کمکرتے کرتے بیا ..... کیا ....؟ وہ عیسائی تھی....نیکن....؟میرامطلب ہے....؟''عامرکہیں دورخلامیں دیکھد ہاتھا۔'' ماریا کی بات من کرمیرا تاثر بھی کچھابیا ہی تھا۔ چند کھے تو میں کھے بول بی نہیں یا یا۔وہ جس کتاب کو ہمیشدا ہے سینے سے لگائے رکھتی اور جو کتاب اس سے بیک میں ہر لوکسی مقدس نشانی کی طرح تھی رہتی تھی ..... میں اے قرآ ن سمجمتا رہا....لیکن وہ ہائمیل کانسخہ تھا۔ ماریا کے جلیے اوراس کی خود پر لگائی یابندیوں کو دیکھ کر میں تو کیا .....کوئی مجمی غلط بہی کا شکار ہوسکتا تھا۔ دراصل ہم دونوں نے مجمی ندہب کوموضوع منتقلو ہنایا ہی نہیں تھا۔ میں خود تو ندہب ہے کوسوں دورر بالبذاميرے باس ندہب پر بحث كا وقت بى كہاں تھا اورخود نے بھى بھى اپنا ندہب فلا ہرئيس كيا۔ ماريا نے اس روز مجھے بتايا كه دو عیسائیوں کے پینٹی کاسٹ تعیلے سے تعلق رکھتی ہے جواب بھی رواتی بردے اور عیسائیت کے تمام مروّجہا صولوں کی یابندی کرتا ہے اور ان کے بال بھی حرام حلال کی تمیز کا بورا خیال رکھا جا تاہے۔ ماریا اپنی بات قتم کر کے وہاں سے چکی گئی کیکن میں جانے گنٹی دیر کم سم وہیں جیٹھا ر ہا۔اب مجھے دھیرے دھیرے ماریاک گاہے بگاہے میسائیت اور میسائی قوم کے تعارف اوراجھائیوں کے بارے میں کی جانے والی منعتگویاد آنے لکتی تھی۔اس نے تو مجمی شعوری طور پر اپنا ندہب جمیانے کی کوشش کی ہی نبیں تھی۔ بید میں ہی تھا جواس کی ہات سمجھ نبیس یا یا۔ ایک دوروز میں اس کش کش میں تم سم سم ساسارے قاہرہ میں بھٹکتار ہااور پھرا یک مجیب سے احساس نے میرے وجود میں اپنے پنجے گاڑ ناشروع کرویے۔کیا ہوا اگر وہ کسی کٹر عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ اہل کتاب تو تھی ..... میں جانتا تھا کہ میرے والدین اس تنصلے کے بعد مجھے اپنی تمام جائندادا در درافت سے ہمیشہ کے لیے عاتی کر دیں محلیکن محبت کی درافت تو صرف محبت ہی ہوتی ہے ،اسے اس دنیاوی دولت، جائداداور جاہ دہشم ہے کیا مطلب ہے .....مبت کے لیے تو شہنشا ہوں نے تخت جھوڑ ڈالے ، تو کیا ہی صرف اپنی چھوٹی سلطنت کی قربانی نہیں دے سکتا ....؟ ....اس فیلے نے جیسے مجھے یر لگادیے اور میں اڑتے ہوئے ماریا کے یاس اس کے باسٹل پہنچ کیا۔ میں نے بنامسی تنہید کے ماریا کے سامنے اپناول کھول کرر کھودیا کہ میں اس کی محبت میں اب اس مقام پر ہوں جہاں ذات، ند ہب قبیلہ کوئی معنی نہیں رکھتا .....لہذا میں اب بھی اس ہے شادی کا خواہش مند ہوں لیکن ماریا کا جواب اب بھی انکار ہی لکلا۔ مجھے مجھ نہیں آیا کہ وہ کس وجہ سے مجھے قبول کرنے ہے چکھارہی ہے۔ میں نے اس سے بع مجھا کہ کیا میں اس کے قابل نہیں .....؟ ..... یاای کی زندگی میں کوئی اور ہے ....؟ ماریارو بردی واس نے مجھے بتایا کہ اس کے دل کے کواڑ زندگی میں صرف ایک بی مخص کے لیے کھلے اور وہ صرف میں ہوں۔نیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کر علق کیونکہ اس کا ند ہب أ سے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ البته اب وہ اپنی زندگی میں سمسی دوسرے مردی جیمایا تک برداشت نبیں کرے کی ۔للبذااس نے تمام عمر تنبار ہنا کا فیصلہ کرلیا ہے۔وہ ساری شام میرے سامنے بیٹھی روتی رہی اور میں ماریا کو سمجھا تار ہا کہ مجھے اس کے ند ہب اور قبیلے سے کوئی غرض نہیں۔ وہ شادی کے بعد بھی عیسائی ہی رہے گی اور میں

اے اپنے رہتے پر چلنے کے لیے ہرگز مجبور نہیں کروں گا ہیکن اس کی آتھوں ہے ٹپ ٹپ آ نسوگرتے رہے کہ ند ہب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ ہیں رات گئے ٹوٹے قدموں کے ساتھ ماریا کے باشل سے اٹھ آیا۔ اسکا چندون ہیں نے ہر مکن کوشش کی کہ میرا ماریا ہے سے سامنا نہ ہو۔ لیکن ہیں ہیں بات تھا کہ خود ماریا جھے ہیں براس کے کہ میرا ماریا ہے ہیں ہیں آخری اس کے میت کا نیاا زہراس کے رکوں ہیں ہیں آخری اس تک بھیل چکا ہے۔ مجت اسے جینے نیس دی اور ند ہب مرنے سے روکتا تھا، پانچ میں روز وہ خود مجھ سے سلے آئی تو برسوں کی نٹر ھال اور بیارلگ ری تھی ۔ بچ ہو چھو آس دن مجھے خودا پی مجت کی طاقت پر فخر مسوس ہوا کہ اگر میں اس کی مجت میں جل کر راکھ ہو چکا ہوں آو وہ بھی سلک سلک کر دُھواں ہور ہی تھی ۔ وہ بہت دیر چپ جا پ میرے سامنے بیٹھی رہی ، پھراس نے آخر کا رہا آز ارک ہیں تو بہتے کی ساتھ میں نظر آری تھی ، ہیں نے ماریا ہے کہا کہ میں تو پہلے بی ساری سنتیاں جلا کرعش کے اس جزیم سے پرائر اور البذا میری واپسی کے داستے تو ابتدا ہے ہی مسدور ہیں۔ بی اپنی ساری سنتیاں جلا کرعش کے اس جزیم سے پرائر اور البذا میری واپسی کے داستے تو ابتدا ہے ہی مسدور ہیں۔

ماریا چند کھے ہری آتھوں میں جھائتی رہی اور پھراس نے اپنی آتھیں بندگرلیں' عام ..... بھے ہے شادی کرلو .... کیا س کے لیے جہیں عیسائیت کواپنے فرہب کے طور پر اپنا ناہوگا .... بولو .... ہم ہیرے لیے بیر کئے ہو .... بھے ایک جھٹکا سالگا ..... '' یہ کم کیا کہدر ہی ہو .... میں تو پہلے ہی تمہاری خاطر اپنا گھر مار ، دھن دولت ، رہ بداور مقام ترک کر چکا ہو .... پھر بید فرہب کی آخری پوٹی حہیں کیوں درکار ہے .... ''اریا سر جھکا ہے بیٹی دہی ' تمہارے پاس سب بھو ہے عامر لیکن میرے پاس میرے فرہب کے سوااور پھر نیس ۔ اور پھرتم خود ہی تو کہتے ہو کہتم نے بھی خود کوان فرہی دیواروں کے اندر قید نیس سمجھا، ندہی تم اسلام کوایک کے مسلمان کی طرح برتے ہو .... تو پھر تمہیں خود کو عیسائیت میں ڈھالنے میں ذیادہ مشکل نہیں ہونی جا ہے .... میرے پاس اپنے اور تمہارے اس لاز وال درداور عربحرکی جدائی سے چھٹکارا کا بس بھی ایک طریقہ بچاہے .... لیکن بیراستہمارے فرہب کی بندگل سے ہوکر گذرتا ہے .....'

ا سے خدااور ند ہب کے ساتھ ساتھ مار باکو بھی دھوکا دوں گا۔ پھر میں نے سوجا کہ مصر کے کسی جیدعالم سے اس بارے میں کوئی فتویٰ لے اوں کے صرف زبانی کا می می زہب برایمان لے آئے سے اپنے اصل فرہب برکوئی فرق توشیس بڑے گا؟ جب کہ دل میں بینیت بھی شروع دن سے بی مطے شدہ ہو کہ میں حقیقتا اپنا ند ہب ترک نہیں کروں گا اور مناسب وقت آتے بی و و ہارہ اسے ند ہب کی جانب لوٹ آ وُل گا۔ا تفاق ہے انہی دنوں قاہرہ میں بینے الکریم کے لیکجرز کا بڑا شہرہ تھا ،سومیں بھی ایک دن ہمت کر کےمصر کی بڑی جا مع مسجد پہنچے کمیا اور چنخ کالیکچر کتم ہونے کا انظار کرنے لگا۔خوش تعیبی ہے اس روز چنخ کالیکچر بھی میرے مسئلے سے پچھ ملتا جاتا ہی تھا۔ میں نے چنخ کو کہتے سنا کہ ہم مسجد کے حاضرین میں ہے اس وقت بیشتر بلکہ شایدتمام اس کیے مسلمان ہیں کہ ہم ایک مسلم کھرانے میں پیدا ہوئے ۔ کو یا ہم پر الله کا خصوصی فضل وکرم تو ہماری پیدائش ہے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ذراسوچیے ،ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جوکسی غیرمسلم کھرانے میں پیدا ہوکرا بی کوشش اور بچ کے حصول کی خاطر اسلام کی جانب آسکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں اس وقت مختلیم امتحان ہے بچایا ہے تا کہ ہمارا مزیدوقت مناتع ند ہو۔ ہمیں کا کنات کے سب سے عظیم ندہب اور عظیم امت میں پیدا کر کے اس نے ہمیں 'چنا ہوا'' (- Chosen One) ثابت تو كرد ياليكن آج آپ سب اين اين ول پر باتھ ركھ كرخود سے سوال يجيئے كدكيا ہم واقعی خود كواس اعزاز كاحق دار ثابت کر کتے ہیں ....؟ .... کیا ہم اپنی ذات کی خامیوں سمیت اس قابل تنے کہ ہمیں بیانعام دیا جاتا .....؟ ..... ہمیں دوسرے نداہب کی نسبت ابتداء بی سے ایمان بخش کر جاراجوونت سے کی کھوج میں ضائع ہونے سے بھایا حمیا ہے ..... کیا ہم واقعی اس وقت کاحق ادامجی کر یائے ہیں پانبیں ....؟ ہم سے تولا کا درجہ بہتر و ونومسلم ہے جو جالیس پینتالیس سال کی عمراس ایمان کی کھوج میں در بدر بھٹکتا ہے اور پھر ا کیک دن کا نئات کے خالق کا راز جان کرا ہمان لے کرآتا ہے۔۔۔۔۔اوراینے خدااور پیارے ٹی منطقے کی یاویس بحصہ جاتا ہے۔ہم تواجی عمرائ تسلی کے ساتھ صفائع کرویتے ہیں کہ انجی بہت وقت بڑا ہے .... جب بڑھایا آئے گا .... جب ویکھا جائے گا .... جھے آپ سب میں سے کوئی ایک آج اس بات کی منانت دے وے کہ دہ واقعی اپنا بر صایاد کھے یائے گا ....؟ چلیں برد مایا تو بہت دور کی بات ہے .... آ ب میں ہے کوئی مجھے اتنا ہی یقین ولا دے کہ میں اس ممبر ہے اپنا دوسرا قدم نیچے رکھنے تک سائس لیتا رہوں گا .....؟ جب ہم سب جانے ہیں کہ بیالم اس قدرنایا ئیدار ہے تو پھر بیر جست کیوں ۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ ہم ہر کھے کوکس آخری کھے کی طرح مہلت جان کرا ہے اللہ کی جانب رجوع کیوں نبیں کر لیتے ....؟ ونیا کے پہندے بڑے ول کش اور دل فریب ہیں دوستو..... ہم میں ہے کوئی بھی ان کی دل یڈیری ہے انکارٹبیں کرسکتا ۔۔۔لیکن بچے یہی ہے کہ بید نیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ۔۔۔۔اورہم سب جوآج یہاں جع ہوئے ہیں ۔۔۔۔وہ بیہ جان کیں کہ جمیں ہارے اللہ نے ایک اور وقع عطا کیا ہے .....اور شایدیة خری موقع ہو، کیوں کہ کون جانے الکی نماز تک بھی ہم میں سے کتنوں کو بیمبلت ملتی ہے .....تو کیوں نہ تھیک ای کیجائے ماضی کے جرگناہ سے تائب ہوکر خود کوائے رب کے سپر دکر دیں ..... عامر نے بات کرتے کرتے پہلو بدلا تو مجھے اس کی آئیمیس نم ہوتی وکھائیں دیں۔ عامر نے بات جاری رکھی۔'' جیخ کا لیکچر تمتم ہوا تو میرے اندر بیک وقت کی طوفائی جھکڑ چل رہے تھے۔ میں جو وہاں اس کے سامنے اپنے ایمان کو چندروز کے لیے کروی رکھنے آیا تھا،

ا ہے ایمان کےعلاو دباتی سب مجھ لٹا بیٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے قدرت نے اس روز چیخ الکریم کا وہ بیان صرف میرے کیے ان ک زبانی جاری کروایا تھا۔ کیونکہ میراایمان مجی تو الی ہی دی گئی ایک مہلت کا شاخسانہ تھا۔ اوراس بات کی کیامنانت تھی کہ جس عر سے میں میں ماریا کو یائے کے لیے عارضی طور پراپٹی ند ہب بدل کر'' دھریئے'' کا روپ دھار لیتا ..... ٹھیک ای دوران میری زوح قبض نہیں کی جائے گی .....؟ .....اور اگر اس دوران میری موت ہو جاتی تو میں تو اس تصل وکرم کے انعام ہے بھی محروم رہ جاتا جواللہ نے میری پیدائش ایک مسلم کھرانے میں کر ہے جمھ پر عنایت کیا تھا ،اور پچھ نہ سی .....مسلمان کا نام اور پڑھے گئے اُس کلمہ وحدانیت کا آسرا ہی سہی۔روز آخر کہیں کسی فہرست میں آخری صفحے پرمیرانام تو ہوگا....شایدوہ برائے نام مسلمانوں کی فہرست میں چھیا ہوا میرانام ہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں جتنا سوچتار ہا۔ اُسی قدرمیرےجسم پر طاری لرزہ تیز ہوتا کمیااور پھر جب مسجد خالی ہو کی اور جیخ کی نظر مجھ پریزی تومیں کوئی اور عامر بن حبیب بن چکا تھا، وہ عامر بن حبیب جوا پی محبت کی خاطرا ہے ند ہب کوگر وی رکھنے آیا تھا، دوا بی محبت سمیت ابناسب کچودان کر کے صرف اپنا محروی ایمان جیٹرا کر لے جانا جا ہتا تھا۔ میں نے جیٹے کوالف تا ی ساری بات بتا دی۔ انہوں نے وہیں بیٹے بیٹے مجھے پھرے تھ کلے اپنے پیچھے دہرانے کی ہدایت کی اور جب میں مسجدے باہر لکلا تو صرف میراایمان مبرے ساتھ تھا، میں نے اس شام ماریا کو قاہرہ کے اس پرسکون کیفے میں بلایا جوشبر سے مجھ یا ہردورو بیدر فتوں کی ایک قطار کے سائے تطے موجوداور جاری ما قات کا پہندیدہ مقام تھا۔ کینے کی پرلی جانب جو یانی کا جعرنا بہد کرایک کمیں نالی کا زُخ افتیار کریا تھا۔ اس یانی کے بہنے کی آ واز ہماری بہت می خاموشیوں کی مواہ بھی تھی۔اُس روز بھی اس نیخ بہتے ہوئے جھرنے کے یانی کی رہ جھم ہمارے اطراف کی خاموثی کومزیدخاموش کرری تھی کیکن خودمیرے اندرا کیے طوفان کا شورموجود تھا۔ میں نے ماریا کواپنا ختمی فیصلہ سنا دیا کہ میں اپنی محبت کی خاطراہینے ایمان کاسودانہیں کرسکتا۔ میں عمر بجر ماریا ہے ہی محبت کرتار ہوں گا اور آخری سائس تک میراول آس کے لیے دھڑ کے گا تحریں اپنا ندہب ترک کرے اس کا ہاتھ تبیں تھا م سکتا۔ اس روز میں اور ماریا بہت دیر تک روئے ..... بھی میں نے اُسے تسلی دی اور بھی اس نے میری ہمت با ندھی ....ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سے نئے ....،اور ہم دونوں میں ہے کوئی بھی دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول کر ا سے حاصل کرنائبیں جا بتا تھا ..... وہ میری ماریا ہے آخری مانا قات تھی ....، میں ماریا کے لیے اس روز بھنے الکریم کا دیا ہوا جھوٹا سا خوبصورت جلدوالاقرآن كانسخ بطور تخذ لے كركياتھا۔ جے ماريائے اپني آئموں سے لكاكراہے بيك ميں ركھ ليا اورا بي بائبل جے دو ہمیشہاہے سینے سے لگائے پھرتی تھی .....میرے حوالے کردی۔میرے پاس اب بھی ماریا کا دیا ہوا وہ تحذیموجود ہے آیان ..... "میں نے عامر بن مبیب کے ہاتھ کے اشارے کی جانب نظرا تھا کرھیلف میں دیکھا تو کا لےکورCove والی ہائبل کا ایک نسخه و ہاں سجا ہوا تھا۔عامر نے ممبری سائس لے کرا بی بات متم کردی۔ "اس روز کے بعدمیری ماریا ہے پھر بھی ملا قات نہیں ہوئی ..... میں ماسٹرز کے لیے نیویارک چلا آیااور سنا ہے وہ ووہارہ اینے آبائی شہر سینٹ لوئیس کولوٹ منی ..... "ممرے برحممبیری خاموشی جماعنی مصرف آتش وان میں جل کرچھنی موئی لکڑیوں کی آواز باتی رہ تن ۔ میں اور عامروونوں اس وقت کسی ایسے ایک چھوٹے سے جزیرے کے باس لگ

رہے تھے، جن کے اردگروکی ساری زمین سمندر کھا چکا ہواور اب ان کے پاس صرف اتن ہی جگہ باتی چکی ہوجس پروہ وونوں اپنے گفتنوں کو اپنے سینوں سے جوز کروم سادھے بیٹے صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ کب پانی کی کوئی بری لہر یہ تھی ہجرز مین بھی ان سے چھین کر آئیس سوا کے لیے غرق آ ب کرجائے۔ بیس نے کرے سے لگلنے سے پہلے عامرے ایک آ خری سوال پوچھا۔ '' تو کیا تم نے یا مار یا لیے جو گئی ہو تھی تو ایک 'سنگھ تم نے یا مار یا لیے جو گئی کہ موجودگی رکھتے ہوئے بھی تو ایک 'سنگھ تم نے یا مار یا لیے جھی ایک دوسرے سے ملئے کی کوشش بھی نہیں کی سسہ ول میں ایمان کی موجودگی رکھتے ہوئے بھی تو ایک 'سنگھ پاریند' کی یاد تا زو کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کی جاسکی تھی؟ ۔۔۔۔۔ عامرا می طرح سر جھکا ئے بیٹھا رہا' نہیں ۔۔۔۔۔ پھی تا رہے جس ماروں میں کہ کو کہ موزوں جانتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہو سے جس شاید کی صرورت ہی نہیں رہی ، کیونکہ ہم وونوں جانتے ہیں کہ ہم اب ملیں چا ہے نہلیں ۔۔۔۔۔۔ اندر۔۔۔۔ ایک دوسرے کے ماتھور ہیں گے۔۔۔۔۔۔'

میں درواز ہبند کرکے باہرنکل کیا۔اس روز نیویارک کا آسان بھی عامراور ماریا کی یادمیں نیر بہانے پر تاہ ہواتھا، میں بائیک لے کرمرکزی سڑک برآیا تو بوندوں نے میرے آنسوؤں کا رُوپ دھارلیا ،..... پھروہی محبت ..... بیں نے ایک جمرجمری لی ..... مجھے جینی کی بددعایاد آئی" خدا کرے جب حمہیں محبت ہوتو ایسی ہوکہ اس کا کا ٹایانی بھی نہ مائے ..... "میری بائیک تیزی سے نیویارک کی سنسان سڑکوں پرچیسلتی جار ہی تھی، میں ہارش تیز ہونے ہے پہلے جان ۔ایف ۔کینڈی ائیر پورٹ پہنچنا جا ہتا تھاجہاں رات تمین بے بھنخ الكريم كى فلاميك كااعلان ہو چكا تفااوروہ سب سے مكے ل كر رفصت ہور ہے تھے، وہ ميرے قريب بينيے تو ميں نے ان سے كہا" ميں آ ب کے لیے پھول نہیں لا سکا ..... درامل مجھے''الوداع'' کا ایسا کچھ تجربہ نہیں ہے لیکن اب پشیمان ہوں .....' وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک گلاب کا پھول میری جبیٹ کے کالرمیں سجا دیا۔" بیالوداع نہیں .....ابتداء ہے.....ایک نے رشتے کی ابتداہ .....اوراگر پھولوں کی رسم ان مواقع کے لیے ضروری ہے توبیلو ..... میں نے تمہارے کالرمیں پھول سجا کریہ فرض بھی مبعا دیا ..... باتھوں میں پھول ہوں یا نہ ہوں ....ول کا گلاب سدا کھلا رہنا جاہئے۔'' میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا'' مجھے آ ب کی رہنمائی کی منرورت رہے گی ..... آپ ہے رابط کرنا ہوتو کیا کرول ..... " فینے نے کا غذے ایک پرزے پرکوئی نمبر لکھ کرمیرے ہوا لے کیا۔ "بیمیرا مو ہائیل نمبر ہے۔عبادت اور تلاوت کے اوقات کے علاوہ کھلا رہتا ہے۔۔۔۔۔تیکن پیغا Message نہ کرنا ۔۔۔۔ مجھے پڑھنے میں دفت ہوتی ہے .... ' وہ سکراکراور مجھے سینے سے لگا کرآ کے بڑھ کئے اور پچھ دہریں ہی ائیر بورٹ لاؤٹج کی بھیٹر میں کھو گئے۔اجا تک مجھے ا ہے گالوں برقی کا حساس ہوا۔ میں نے ہاتھ پھیر کردیکھا۔ تو میرے آنسو تھے .... میں نہ جائے کب ہے رور ہاتھا....اور پھر میں نے و یکھا کہ بیرے آس باس موجود سبحی طلبا و چیخ الکریم ہے اس الوداع پر رور ہے تنے ، مجھے ان سب طلباء کے جذبات کا حساس تو ہمیشہ ہے تعالیکن میں خودا ہے اوپر جیران تعار آیان نے تو خود کو ہمیشدالی سی بھی جذباتیت سے مبراسمجدر کھا تھا..... پھر آج وہی آیان احمدا ہے آ نسوؤں پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا ..... مجمی جمعی جمیں این اندر ہوتے انقلاب کی خبرسب سے آخر میں ہوتی ہے .... میں جب ائیر بورٹ سے دالیں ہاشل پہنچا تو صبح کاسور یا دھیرے دھیرے پھیل رہاتھا۔ کیکن تیزی ہے ہوتی ہارش میں اِکا ذکا برف کے گالے بھی 100

شامل ہو چکے تھے۔

مقدس

اس روز یو نیورٹی کی فضا منحت کشیر ہتھی ۔مسلم طالب علموں اور طالبات نے متوقع ڈیٹش سیمینار سے پیش نظر کلاسوں کا بائيكات كرركها تفاء مجصاحر في من سوير يه بناويا تفاكه نيويارك بوليس في كذشته رات نائم اسكوائر بم والي كيس مين سزاشده الڑے کے بیان کی روشنی میں بہت می جگہوں پر جیما ہے مار کر یا کستانی اورایشیون طلبا کو گرفتار کیا ہے۔احرنے ہی مجھے بابرسیدی کا پیغام بھی پہنچایا کہ ہو سکے تو میں چندون کے لیے بسام کوئسی ووسری جگہ نتقل ہونے کا کہددوں۔ کیونکہ نیویارک بولیس جمعے دباؤ میں رکھنے کے لیے بیآ خری حدیمی استعال کرسکتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ بابر کے ذہمن میں کون سے خدشات بل رہے ہیں۔وہ جانتا تھا کہ بطور مسلم کونسلر پولیس یای ۔ آئی۔اے کے لیے بنائسی ثبوت کے مجھے کرفقار کرنا اتنا آسان نبیں ہوگالیکن اگر انبیں میصوں ہوا کہ میں یو نیورش کے مسلم طلبا کے ساتھ ممل کر گذشتہ رات ہوئی کرفتار ہوں پران کے لیے کوئی پریٹائی کھڑی کرسکتا ہوں یا یو نیورش انتظامیہ ہی ہونے والے سیمینارے پہلے میرے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کردے تو دہ لوگ مجھے دباؤ میں رکھنے کے لیے بسام کی منانت منسوخ كرواكراً يضروركر فآدكر يحظ يق يكن بين بيمي جانباتها كه بسام كوبيسب سمجماناكس قدرمشكل تابت بوكا .....اور پجروى بواجس کاڈر تھا، جب میں نے بسام کومنم کبیر کے ذریعے یہ پیغام مجھوایا کہ وہ چند دنوں کے لیے بو نیور شی سے چھٹی لے کرعرفی ماموں کی جانب منتقل ہوجائے تواس نے صاف انکار کردیا، ہمارا آ مناسامنا کیفے کے باہروالے بزے دالان میں ہواجب میں اور پُروا کیفے ہے نکل رے تھاور بسام اور منم کبیر کینے جانے کے لیے میڑھیاں چڑھ کراو پر آ رہے تھے۔ہم جاروں اجا تک ہی ایک دوسرے کے سامنے آ ئے تو مجھ در کے لیے فاموش ہے ہو محتے۔ پھر بسام نے ہی بات شروع کی .... ''میں جانتا تھا کہتم جس رہتے پر چل رہے ہو....اس کا انجام ایک دن ایسی کوئی کرفتاری یارو پوشی ہی ہوگا ....انیکن میں اپنا گھر چھوڑ کرکہیں نہیں جاؤں گا .....اگرایک مسلم کونسلر کا بھائی ہونے کی کوئی سزامقدر کی جا بھی ہے ۔۔۔۔ تو میں اُسے ضرور بھکتوں گا ۔۔۔۔ شائد میری سزاہی تنہاری آمجمعیں کھول دے ۔۔۔۔ 'میں زج ہوکر بولا ''' خرتم ہم سب کی بات مجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ۔۔۔۔ یوں خود کو پولیس کے حوالے کر دینا سراسر بے وقو کی ہوگی ۔۔۔۔ابھی تو یہ بات مرف ایک خدشے کی حد تک ہے ....کین اگر حالات مجڑ ہے تو پہ خدشہ حقیقت کا روپ دھارنے میں زیادہ وفت نہیں لے گا.... میری مشکلات میں اضافے کا سبب مت بنو بسام ..... " پُر وااور منم کبیر دم سادھے ہم دونوں بھائیوں کے پیج ہوتی سی تحرار سن رہی تھیں۔ بسام محت براد مشکلات بین تم اضافه کردیم بویاش ....؟ .... تمهارے ذہن براسلامیات کا جوبیہ بھوت سوار ہے ....ایک دن ب جنون ہم سب کی زند کمیاں ہر باوکروے گا ....اس ون تم پچھتاؤ کے آیان ....لیکن تب تمہارا دامن ہرر شتے ہے خالی ہو چکا ہوگا ..... میں نے چھے تو قف کیا'' بات اگر پچھتا وؤں کی ہی ہے تو پھرمیرے دامن میں مامنی کے بہت ہے پچھتا وے انجمی زندہ ہیں کہ جن کا حساب وقت ہے کرنا ہاتی ہے ۔۔۔۔ کاش تم وہ دکھے سکتے جو میں دکھے رہا ہوں ۔۔۔۔ بہرحال ۔۔۔۔ میں اپنی جذباتی تسلی کے لیے تمہیں سمسی بات پرمجبورتیس کروں گا .....تم وہی کرو .....جوته ہیں بہتر لگے .....اور میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا .....

میں اور بسام پُر وااور سنم کے ساتھ مختلف سنوں میں آ مے بڑھ لئے۔ سٹر حیوں کے اختیام پر مجھے ایڈمن بلاک کے برسرنے ڈین کا پیغام دیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں ڈین کے کمرے میں پہنچا تو پُر واکو پی ۔اے نے باہر ہی روک لیا۔ ڈین کے چہرے پر اشتعال کے آٹار تھے۔

اس رات میں جلدا ہے کرے میں والی آئی اور بھے پر سرد کھ کرسونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن نیند بھلاکوشش ہے ہے شاکد ہلکی سے مراکہ کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن نیند بھلاکوشش ہے کہ آئی ہے، سے شاکد نیند کوشش کرنے لگا۔ لیکن نیند بھلاکوشش ہے کہ آئی ہے، شاکد نیند کوشش کی ضد ہے، لیکن پھر بھی رات کے کمی پہر میری آئکھ لگا۔ اور پھر شدید دھڑ دھڑ انے کی آ واز سے میری آئکھ کی ۔ کوئی زورز ور سے درواز و پیٹ رہا تھا۔ میں نے گھیرا کر درواز و کھولاتو سمجی مسلم طلبا درواز سے باہر پریشان کھڑے تھے۔ میرادل دھک سے رہ کیا۔ان میں سے کوئی ایک چلایا۔

"نع یارک پولیس نے دو محضے لبل عامر بن حبیب کوایک چھا ہے کے دوران کرفار کرلیا ہے۔"



# باب15

عامر بن حبیب کی گرفتاری نے ساری یو نیورٹی میں ایک ال چل ہی مجا دی۔ تیکن سوال بیہ پیدا ہوتا تھا کہ آخراُس کی بروکلین والی رہائش کا پولیس کو پینہ کیسے چلا .....؟۔ میں کل شام ہی تو اس ہے مِل کرآیا تھا۔اجا تک میرے ذہن میں ایک جعما کا ساہوا۔ کہیں وہ میرا پیچیا کرتے ہوئے تو اُس ایار فمنٹ تک نہیں پیٹی مجئے تھے؟ مسلم طلباء میں ، میں ہی سب ہے آخر میں عامرے مِل کرآیا تھا۔ اُس روز بعی مسلم طلبانے کلاسوں کا ہائیکاٹ جاری رکھااور جب ہم ساڑھے کمیارہ بجے کے قریب عدالت کے اُس ا حاطے میں مہنچ جہاں کچھ دىر بعد عامر كولا يا جانا تقاء تو مېكى برف بارى شروع جو چكى تقى ـ بياس موسم سر ما ميس نيويارك كى مېلى برف بارى تقى ـ پېچە بى دىرييس عدالت کے احاطے میں موجود برااینوں کامحن اور تمام ورفت برف ہے آٹ محتے ،خزاں رسیدہ شاخوں پر برف کے پھول ہجا شروع ہو کئے تو وہ لوگ عامر بن حبیب کو لیے کورٹ کے احاطے میں واطل ہوئے ، نیویارک بولیس نے بروی مشکل سے اپنی حد سے لیے لکائی نیلی پئی سے میڈیا کو وررکھا ہوا تھا۔ میں نے وُ ورہے ہی عامر کی جانب دیکھ کر ہاتھ بلایا "مہم سب تبہارے ساتھ ہیں عامر.....تمہی ہمارے مسلم کونسلر ہوا در ہمیشہ رہو ہے ....'' عامرین حبیب نے مسکرا کرمیرے'' جو شیلے خوش آیدید'' کوسرا ہا۔میڈیا کے کیمروں کا زُخ میری جانب ہو کمیا۔ میں تیزی سے جوم کو چیرتا ہوا عامر کے قریب تر ہوتا کیا۔ برف ہمارے سروں کو ڈھک رہی تقی اور ہماری سالسیں گرم معاب کی مانند نعنا میں تحلیل ہور ہی تھیں۔ میں عامر کے استے قریب پہنچ چکا تھا جہاں ہے وہ میری بات آسانی ہے سُن سکتا تھا، میں نے تیزی سے چلتے ہوئے ہوئیں کے قدموں سے قدم ملائے' مجھے شک ہے بدلوگ میرا چھاکرتے ہوئے کہیں تمہارے ایار نمنٹ تک نہ مسائے تم سب لوگوں کی آ مدورفت کوشک کی نگاہ ہے و مجھ رہے تھے ..... آج آخرکا رانہوں نے شکایت کردی .... "عامر کی بات س کر مجھے بوں لگا جیے میرے شانوں سے بہت بھاری بوجھ ہٹ کیا ہو۔ کیونکہ عامر نہ ہی مرکسی اور سلم طالب علم کے ذہن میں بیشک سر ا بھار لیتا کہ عامری مخبری میں میراکوئی ہاتھ ہوسکتا ہے تو مجھے انہیں جواب دینا بہت مشکل ہوجا تا کیونکہ میرا دامن پہلے ہی ایک ایسے الزام ے داغ دارتھا۔ عامر نے شائد میرا ذہن پڑ ھالیا اور وہ ایک کھے کے لیے سٹر حیوں کے قریب زُک حمیا۔ مُرتی ہوئی برف کا ایک بڑا سا گالداس کی پلکوں میں آ کرانک کمیا۔عامر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔'' بجھے آگرایار ثمنٹ یونین کا صدر ندیھی بتا تا کہ اُس نے خود فون کر کے پولیس کے سامنے اپنے فٹکوک کا اظہار کیا ہے .....تب بھی میرے ذہن میں ہرگز کوئی شک سرنداُ بھارتا آیان .....خود کو بلاوجه باکان نه کیا کرو .....حمهمیں ابھی بہت می اہم ذ مدداریاں بوری کرنی ہیں .....اوراس بات براعتی داوریقین رکھوکہتمباری ایک پُکار یر بع رامسلم کروپ اینا سرکٹا سکتا ہے .....تم اب اُن کی زوح کے اندر بستے ہو.....واور دفت آنے برتم خود بیسب دیکولو کے..... میڈیا

کے کیمرے دھڑ ادھڑ ہماری تصویریں اتارر ہے تھا وربہت سے تی۔وی چینل والے بھی ہمیں کورکرر ہے تھے۔ بولیس نے عامر کوآ کے پڑھنے کا اشار و کیا، برف ہاری تیز ہو چکی تھی۔ عامر بن حبیب کے قدموں کے نشان برف پر ہے تو میں اُس کے نقش قدم پر چلتا ہوا کورٹ روم میں داخل ہو محیا۔ عامر پر بھی کم وہیش وہی الزامات لگائے گئے تتے جو باپرسیّدی کےسریتے، نیویارک پولیس عامر بن حبیب کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور ٹائمنراسکوائز بم کیس یا بھرامی ہی دیگر''ان دیکھی اوران ہونی سازشوں'' کےساتھ جوڑنے کی بعریورکوشش کررہی سمی ۔ عامر کی روبوشی اوراس دوران اُس سے ملنے کے لیے آئے والے ملاقاتیوں کی "مفکوک سرگرمیوں" کابھی بہت مرتبہ ذکر آیا اور ا بارنمنٹ کے مکینوں کی شکایت اور شہادت بھی ڈپٹر کروی گئی۔ جج نے تمام '' ثبوتوں'' کود کیمنے ہوئے عامرکوسات ون کے لیےحراست میں رکھ کرتفتیش کرنے کا تھم صادر کردیا۔مسلم لڑکول نے عدالت کے باہر کرتی برف میں بہت دیر تک مظاہرہ جاری رکھا۔عامر کے چہرے پر پوری ساعت کے دوران اُس کی مخصوص مسکراہٹ میمائی رہی اور جھے جانے کیوں ایسامحسوں ہوا کداس کی بیسکراہٹ سرکاری وکیل اور پولیس سمیت جج کے لیے بھی ایک نازیانے کی طرح تھی۔ کیونکہ اس تو م کوتو مرعوبیت مرغوب ہے اور بیمرعوبیت انہیں با برسیدی کے چہرے برقی ندے عامر بن حبیب نے بی اُن کی بیخواہش بوری کا تھی۔ پیٹی کے بعد انہوں نے عامر کوہم سے بات کرنے کی ا جازت تنہیں دی اور تیزی ہےا ہے عدالت ہے نکال ہاہر لے گئے۔ میں عدالتی کمرے ہے ہاہر لکلاتو رپورٹرز نے مجھے کمیرے میں لےلیا' 'تم تو وہی نے مسلم کونسلر ہونا .....وہس نے گراؤ عرز رہو ہراُس روز عمع روشن کی تھی .... ہم کیا سمجھتے ہو کہ پُرا نے مسلم کونسلر کا نیویارک ہیں ہوئی دہشت گردی کی واردالوں سے کوئی تعلق ہے یاشیں ....؟ "میں اُنہیں کوئی جواب دیئے ہنا ہی آ کے بڑھ جانا جا ہتا تھالیکن دہشت تحردی کاالزام من کرمیرے قدم زک محتے ہیں رپورٹر کی جانب مڑا'' دہشت گردی کا کوئی قرب نہیں ہوتا۔ اگر نیویارک پولیس کوعامر ین حبیب برایبا کوئی شک ہے تو چھر بیشک ہر ندہب برست برکیا جانا جا ہے۔ اس دہشت کردی کے چھیے یادری فیری جونز یا ملعون ويسرگارؤ جيهاكوني محف بھي تو ہوسكتا ہے جواسلام كوبدنام كرنے كے ليے بيسارا كھيل كھيل ربابو .....؟ ...... خرايك مسلم كونسلرير بي تمام الزامات كيون .....؟ .....كوئى عيسائى يا يهودى كونسلر بمى تواس طرح كى واردات كامنصوبه بناسكتا ہے.....؟ اگر جنون كاتعلق سمى مذہب سے جوڑنای آخری کلیہ ہے تو پھر پیا ہے مجنول تو ہر مذہب میں یائے جاتے ہیں ..... اُن میں سے دو کے نام تو میں نے ابھی آپ کو بتا ویئے ہیں ..... استے میں پُر وا بجوم کو دھلیکتی کہیں ہے بھیز میں کھس آئی اور اُس نے میرا ہاتھ پکڑ کر جھے وہاں سے لے جانے کے لیے مستحینجا"آیان ..... چلویهال ہے....."

طلبا یو نیورٹی کے قانون کے اندر رہتے ہوئے اس سیمینار کوزکوانے کے لیے ہرمکن احتیاج کریں مے ..... ہم نے تیزی ہے آ مے بر صنے کی کوشش کی لیکن جوم بہت زیادہ تھا، ایک اور زہر میں بھا سوال میرے ساعتوں میں چھید کر حمیا۔'' آخر ہو نیورش کے دوہزارے زا كد طلباميں ہے صرف دوڑ ھائى سومسلمان طلبا م كوہى آ زادى اظهار ہے اس قدرت نفرت ہے .....؟ بدبذات خودمسلمان طلبا مكاايك ا نتیا پینداندر دینیس تواور کیا ہے۔۔۔۔؟"میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ برف باری کا زُخ ابتر جیما ہو چکا تھااور مجھے برف کے دبیراور یزے گالوں کے عقب میں رپورٹر کا چیرہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا'' جمیں آ زادیؑ اظہار پر کوئی اعتراض نہیں .....کین یہ آ زادی منہیں .....وحشت ہے.....اور آج تم جو بیہ ہاتھ میں مائیک تھاہے آ زادی اظہار کے کن گاتے پھرتے ہو.....تمہاری ہمت ہے کہاس مجرے نیویارک میں سے دی کے سامنے ہالوکاسٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا آزادا ندا ظہار کرسکو....؟ ..... کیاتم میں سے ایسا کوئی شیرول ہے جو کسی عیسائی کے سامنے چریج کی کسی رہم پائیسمہ کو فلاقر اروے سکے ....کیاتم کسی بھی کیستولک کے سامنے پر وٹسٹنٹ کو اور پر وٹسٹنٹ کے سامنے کیتھولک عقبدے کو کھل کرا چھا کہ سکتے ہو ....؟ .... کیا کسی میبودی کے سامنے سینة ان کرید بات کہ سکتے ہوکہ عین کومسلیب و بینے کی سازش کے پیھیے خود بہودی علام کا ہاتھ تھا ۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ بہمی تم لوگوں نے سین تھو تک کرید کہا ہے کہ اسرائیل بہود کی ا کیستا جا تربستی ہے جسے جنگ عظیم ووئم سے پہلے ہی یہودی منصوبہ کا رول نے فلسطین کے مقام پر بسانے کا فیعلہ کرلیا تھا ....؟ ..... کیاتم میں ہے کوئی رپورٹر آج شام کی خبروں میں میاعلان کر کے آزاد کی اظہار کا بول بالا کرسکتا ہے کہ بیت المقدس بیاسرائیلی قبضہ تا جائز اور اس کے ارد کر دہوتی کھدائی دراصل جمارے قبلۂ اول کے انبدام کی ایک سازش ہے ۔۔۔۔؟ بولو۔۔۔۔کوئی ہے آزادی اظہار کا ایسامتوالاجو میرے ان سوالات کا جواب دے سکے ....؟؟ .....؟ جوم پر ایک سناٹا ساطاری ہو کیا اور جارے اروکر دصرف کرتی ہوئی برف کی سر کوشیاں روکئیں .....، کوئی مجھ نہ بولا .... بیں نے اپنی ہات قتم کی 'اگرتم سب ل کربھی آ زادی اظہار کے اپنے چھوٹے سے نمونے ے خاکف ہو ..... تو پھر ہم مسلمانوں پر اپنی کا کنات کی سب سے مقدی ہستی تنافظ کے مقدی نام کی حرمت کا دفاع ہی حمہیں آزادی اظهار کےخلاف کیوں لگتا ہے۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ یا درہے کہ اظہار کی آزادی کی اپنی پچھ صدود مقرر ہیں، اور آزادی اظہار کا بھی اپناایک تقدس ہوتا ہے ....اور جوکوئی بھی اینے کسی ذاتی ندموم مقصد کے لیے ان حدول کو یار کر جائے .....میری نظر میں وہ خودا یک انتہا پہنداور دہشت تردی ہے..... ''میں اور پُر وا جوم کو چیرتے ہوئے آ تے بڑھ کئے اور جارے یو نیورٹی والیس چینجنے سے پہلے ہی نیویارک کا تمام میڈیا آج عدالت کے احاطے میں میری ربورٹرزے ہوئی اس خودساختہ جھڑپ کی کہانیاں بیان کرر ہاتھا۔ ایک آ دھ چینل کے علاوہ باقی سب کا نداز ابھی تک نہایت منفی تھااور میری کمی تنی بات کو یہوداور میسائیوں کے لیے ایک چیننج کے طور پرنمایاں کیا جار ہاتھا، جس کا نتیجہ بیاللا کہ اس کے روز یہودی اور میسائی طلباء کی جانب سے بھی کلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ یو نیورٹی انتظامیہ نے کسی مکنه ناخوش کوار واتعے سے بیخے کے لیے نیو یارک بولیس سے حفاظتی حصار کا مطالبہ کردیا اور جب میں برف سے دھکی روشنیوں اور راستوں سے ہوتا ہوا یو تعور سٹی کے بڑے دالان میں پہنچا تو سارا میدان سنسان بڑا ہوا تھا۔ چند منجلوں نے نیویارک کی پہلی برف باری کالطف لینے کے لیے

م گذشتہ روز میدان میں برف کے جو یتلے بنائے تھے وہ اب بھی اُسی طرح ایستادہ تھے اور رات کی گری مزید برف نے ان کے نقوش عمرے کردیئے نتے۔احمراور بلال میرے ساتھ نتھاور کھھ ہی وہریش ہارےار دکرد ہارا سارا کردی اکٹھا ہو چکا تھا۔ مجھے دیکے کریڑوا کے چبرے پر پریشانی کے آٹار نمودار ہوئے کیکن وہ خاموش رہی مکر نعیک اُسی وقت صنم کبیر تھبرائی ہوئی می وہاں آ کینچی '' آیان ..... آج حمہیں یو نیورٹی نہیں آتا جا ہے تھا ..... یہاں دوسرے کروٹی کے لڑے بہت مختفل ہیں .....''۔احمر غصے میں مجھ سے پہلے ہی بول بڑا '' کوئی مختعل ہوتا ہے۔۔۔۔تو ہونے دو۔۔۔۔ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں۔۔۔۔اگر کسی نے آیان کی جانب آ کھواُ ٹھا کربھی دیکھا تواس کی خیرنہیں ہے..... 'میں نے ان سب کوشع کیا''جب تک کوئی ہم پر ہاتھ نداُ تھائے .... ہمیں حیب رہنا ہے.....اورکمی جھڑے کی صورت میں بھی ہمیں صرف اپنا وفاع کرنا ہے .... ہم سب کو بیہ بات یا در تھنی ہوگی کہ ہماری منزل اِن جھکڑوں ہے کہیں آ سے ہے .... ہمیں اپنے رائے سے بھٹک کرکسی اور جانب نہیں نکلنا ہے ۔۔۔۔۔'' ۔ پُر واہاری باتوں کے درمیان نہ جانے حیب جاپ کہاں جا چکی تھی۔ ہم سب نے کیفے کے باہر والے والان میں نصب سنگ مرمر کے ہیجو ل سے برف جھاڑی اور وہیں بلک محتے۔ آج کیفے بھی حالات کے پیش نظر بند تھا لہٰذا کچے طلبا واپنے ساتھ تھر ماس میں کانی اور کچھ پلاسٹک کے کب بھی لے کرآئے تھے ہفت جی ہوئی برف میں کافی بینا بھی کچھا لگ ہی تجربہ ہے۔ہم سب وہیں اپنے خیالوں میں تم بیٹے ہوئے تنے کدا جا نک جانب سے شمعون مائنکل اوران کے مروپ کے بیں بائیس لڑے وہاں آ بینچے۔ میں نے اپنے گروپ کو آ رام سے بیٹھے رہنے کی ہدایت کی جمعون کروپ میری جانب بڑھ آیا۔ اُن سب کے چہرے سے ہوئے اور آ تھول میں غصے کی چنگاریاں بی لیک رہی تھیں۔ شمعون میرے سریر آ کھڑا ہوا" ویسے تہاری ہمت کی دادد جی جا ہے۔۔۔ہم آج بھی ہونیورٹی آئے ہو ۔۔۔۔ حالانکہ ہم مجھ رہے تھے کیکل کے انٹرو ہو کے بعدتم ہفتوں کیمیس میں دکھا فی نہیں وو سے .... "میں نے سرائھا کرشمعون کو ویکھا" " کیوں؟ ....کل میں نے الین کیابات کہددی کرتم مجھے دلیس بدر کروانے کا سوچ رہ ہو ۔۔۔۔؟۔۔۔۔''

شمعون میری بات بن کر بہت پڑا۔۔۔۔''دیکھاتم لوگوں نے۔۔۔۔۔ اِسے میجی پائیس کراس نے سارے نویارک کے میڈیا کے سامنے کیا برزہ سرائی کی ہے۔۔۔۔ ہمارے نہ بہت پڑا جھالا ہے۔۔۔۔ آج اگراردگرد پولیس کا یہ پہرہ نہ ہوتا تو ہم تہمیں بتاتے کراس بکواس کا کیاانجام بھکتا پڑے گئتہیں۔۔۔۔'' میں نے کافی کا آخری ہپ لیاادرا پی جگہ سے اٹھ کر شمعون کے تھیک مقابل کھڑا ہو کیا۔ '' میں تہمارایہ شوق اب بھی پورا کرسکتا ہوں۔۔۔۔ ہم شاکہ بھول رہے ہوکہ میں سلم کونسلر بننے سے بہلے صرف آبان تھا۔۔۔۔اورد عاکرو کہ دہ آبان یہ نہول جائے کہ دہ اب مسلم کونسلر بھی ہے۔۔۔۔ رہی بات پولیس کے پہرے کی۔۔۔۔ تو وہ تو صرف اس بو نبورٹی کی چورٹی کی جاری کی حدید ہوں۔۔۔۔۔ ہم بورٹ نے بارک میں کہیں بھی جو سے ملاقات کا شوق پورا کر سکتے ہو۔۔۔۔ بس جگہ اور مقام ہتا دو۔۔۔۔۔'' کی در برت میں اورشمعون ایک دوسرے کی آبھوں میں آ کھڈال کرد کھتے رہے۔۔۔۔۔ اس عیسائی کونسلر جارج بھی وہاں آ پہنچا، کیکن وہ بیساری صورت حال دیکھر کرخاموش ہی رہا۔ اچا تک دور برف سے اٹے میدان میں ٹروا جالیس پچاس بہودی، عیسائی اور

مسلمان از کیوں کے ایک جلوس نما گروپ کی سربرائی کرتی ہوئی نمودار ہوئی آن از کیوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے سے کارڈ اور
بینرا ٹھار کھے تنے جس کے اوپر نمایاں طور پرمسلمانوں کا نشانِ بلال، بیسائی فرہب کی نشانی صلیب اور بیبود کا ستارہ واؤ دی بنا ہوا تھا
کارڈ زاور بینرز پر تینوں فراہب کی حرمت کا پاس رکھنے کے نعرے درج تنے ۔''جوآ سان سے اُترا اسسووہ سب کے لیے مقدی ہے ۔۔۔۔۔۔''
''جارا خدا ایک ہے''' فرجی تعصیب کی بنیاد پر طلبا میں پھوٹ ڈالنے کی سب کوششیں نا کام ہوں گی ۔۔۔۔'' ونیا کا ہر فد ہب دوسرے
فرہب کا احترام سکھا تا ہے'' اورا یہے ہی بہت سے دوسرے نعرے۔

لڑکیاں اپنے قدمول ہے" برف کی وُحول" اڑاتی ہوئی ہارے یاس پڑنے کئیں اور وہاں انہوں نے تینوں نداہب اور تینوں ندا ہب کے کوشکروں سے جن میں پر جوش تعرب بازی شروع کردی نتیوں گروپس کے لڑکوں کے چبروں برتناؤ کم ہونے لگا۔ پُر وابوری تیاری کے ساتھ آئی تھی ۔ الرکیوں کے باس مائے کے لواز مات ، کافی اور کب وافر مقدار میں تھے، یہودی لڑکیوں نے مسلمان الرکوں کو کانی پیش کرنا شروع کی تومسلمان کز کمیال عیسائی اور یہودی طالب علموں کے کمپ میں جائے کافی انٹر پلنے آئیس،عیسائی کڑ کیوں کا کروہ مجمی ان کی مدد کرتار ہا،اس طرح میجولی میں ہی ایک بہت بڑے تصادم کا خطرہ کل کمیا۔لیکن ہم سب جانبے تھے کہ چنگاری نے بھڑک كرة ك بكرلى ب ....اوراب زراس بهي بوااس آكواتن تيزى سے بھيلائے كى كدشا كدسب بجد جل كر خاكسر بوجائے .... ا معمون کافی ہے بناوہاں سے چلا کیا ، البتہ جارج کوئیسائی گروپ کی طالبات نے تھیرے رکھااور و واپنا کی ختم سے بنا وہاں ہے آ *گے* نہ بڑھ سکا۔ مجھ ہی در میں مجھے ڈین کے دفتر سے ملاوا آئے گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس دواجنبی چېرے بھی موجود تھے۔ فرین نے مجھے بینسنے کا اشارہ کیا ..... وہ کسی کمری سوچ میں کم دکھائی دے رہاتھا۔" آیان ..... مجھے افسوس سے کہنا یر رہاہے کہ تمہاراکل کا بناا جازت کیے میڈیا کودیا تھیا بیان ہو تبورش کے قاعدے اور قانون کی ممل خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے اور یو نیورٹ انظامید کی بوری جیوری تبہارے اس مل کے بارے میں جلدی کوئی فیصلہ لینے کا سوچ رہی ہے۔ بحرحال ..... بیتو بعد کی بات ہے .... فی الحال تم سے نیویارک بولیس کے دوآ فیسر کھے بات کرنا جا ہے ہیں۔ میں نے دونوں بولیس والوں کی طرف و مکھا جوقد اور جسامت کے لیاظ ہے مشہور کردار آبورل اور بارڈی کی نقل نظر آ رہے تھے۔ یہلے والے نے غور سے میری جانب و یکھا''اجھا.....توتم موسلم كونسلر ..... ويسيكل تم في اتنى تلخ باتيس كر كاب لي اليمي خاصى مصيبت مول لى بر نويارك بين ايك بى دن بيس كني وحمن پیدا کر لیے تم نے ..... میں جوشمعون کی باتوں کی وجہ ہے پہلے ہی کافی سکنج ہو چکا تھا اپنے کہجے پر قابو ندر کھ سکا''تو میں تم دونوں کو جدر دول کی قبرست میں شار کروں یا نے دشمنوں کی .....'' وہ دونوں چونک ہے گئے۔ بھاری بھرکم بولا''نہیں .....ہم تہارے دشمن نہیں جیں۔صرف حمہیں اتنا خبر دار کرنے آئے جیں کہا بی لفتل وحرکت اب ذرا محدود ہی رکھنا۔ نیویارک بہت بڑا شہر ہے اور یہاں اپنے ند ہب کی بات پر بھڑک جانے والے بہت ہوں ہے ..... کہیں کوئی حمہیں نقصان نہ پہنچاوے ..... میراجی جایا کہ بین اس سے یوجھوں کہ بہتنہہ ہے یاد ممکی .....؟ لیکن میں نے بری مشکل سے اپنی زبان بندر تھی۔ انہوں نے مجھ سے ادھراُ دھرکی بہت می باتیں ہوچھیں اور

خاص طور پر پاکستان میں میرے والدین کی جائے پیدائش ،ان کی رہائش اور ہمارے دشتہ داروں کے بارے میں بھی خوب عمر پیگر پیرکر سوالات کئے۔ آخرکار مجھے ایک مقام بر زیج ہوکر کہنا بڑا کہ میں ایسامحسوس کررہا ہوں جیسے میں نے یا کستان ہے ابھی ابھی اسینے لیے ا مریکہ کا دیر اطلب کیا ہے یا پھر میں کوئی امریکی نہیں بلکہ ان کی نظر میں ایک مشکوک یا کستانی شہری ہوں جسے ہی آئی اے نے اثر پورٹ پر بی سی شک کی بنیاد پر دهرلیا ہے اورا سے واپس اینے ملک ڈی۔ بورٹ کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ ا جار ہا ہے۔ لیکن میرے احتجاج کے با وجودانہوں نے اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔اورتقریباً ڈیڑ ہے تھٹے بعد میری جان چھوتی۔ کمرے سے نکلتے وقت انہوں نے ڈین کوخبردارکیا کہان کی ربورث کے مطابق نیو یارک کی دیگر ہو نیورسٹیوں کے طلباء و طالبات بھی اب اس جھٹڑے میں کودیڑنے کے لیے تیاریاں کررہے ہیں اور وہاں کے مسلم طلبانے میری ممل حمایت کا علان کردیا ہے۔ لبندایہ بات آ سے چل کرکسی بہت بڑے طوفان کا چیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے۔اس لیے ڈین کو ماسے کہ وہ کسی بھی حال میں اسے طلبا کو باہر کی کسی بو نیورش کے اسٹو ڈنٹس سے روابط بردھانے ندوے .... ' اُن دونوں کے جانے کے بعد ڈین نے تشویش ہے میری جانب دیکھا'' میں نے تم ہے کہا تھا کہ تم آگ ہے تحمیل رہے ہو .....و کمچہ لو ..... چنگاریاں کہاں کہاں تک پہنچ چکل ہیں ..... " میں نے دھیرے سے جواب دیا" بیآ مک انہوں نے لگائی ہے .... ہم تو صرف اپنا کھر بچانا جا ہے ہیں سر .... آج میں نے یہ بھی محسوں کیا ہے کہ یو غور منی انتظامیہ بطور مسلم کونسلر نیویارک اور تا نون کے عتلف اداروں کے سامنے میرا تحفظ کرنے کے بجائے۔خودمجھی کو جواب وہ کر رہی ہے ..... بہر حال ..... آپ کا بہت بہت شکریہ..... ' ڈین نے میچھ کہنے کے لیے مند کھولائیکن پھر جیب ہو کیا۔ میں کمرے سے باہر نکلاتو پُر وار حداری میں بے چینی ہے تہل رہی عقی" کیا کہدرے تھے وہ لوگ .... جلیئے سے تو ہولیس کے آ دمی دکھائی بڑتے تھے؟"" ہولیس والے بنی تھے فیروار کرنے آئے تھے کہ مجھ پراب سی ست ہے بھی حملہ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔ " پُر واپریشان ہوگئ ۔۔۔۔ " پھر ۔۔۔ تم نے اب کیا سوجا ہے ۔۔۔۔ " مجھے اس کی پریشانی اچھی کی ..... '' جوہوگاد یکھا جائے گامِس پُر واضمیرخان .....ویسے تم نے آج یو نیورٹی کی ساری طالبات کو یکجا کرنے کا جوکار نامہ سرانجام دیا ہے ۔۔۔۔۔اس برتم شاہاشی کے بورے یا کچے ستاروں کی حق دار ہو ۔۔۔۔ بہت خوب مس منمیر ۔۔۔۔ ویل ڈین ۔۔۔۔ 'پُر واشر ماسی گئی۔ بیمشرق کی لڑکیاں تمام عمر مغرب میں گزارلیں تب بھی ان کے اندر کا لوں سے پھوٹتی اِس تنفق کا خزانہ سدا برقر ارر بتا ہے۔.... ہم راحد اری سے باہر نکلے تو'' روسری مشرقی لڑگ' بھی سامنے ہی یو کھلائی ہی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے صنم بمير کو چھيٹرا'' خدا کے لیے تم بھی تو چہرے پرمسکراہٹ سجا کر ملا کرو .....حمہیں دیکی کر مجھے ہمیشہ ایران کی مگو گوش یاد آ جاتی ہے....بس تم مسکراتی نہیں ہو..... "منم واقعی مسکرا پڑی" تم دونوں بھائی مجھے بھی مسکرانے کا موقع دولو میں مسکراؤں ناں ..... بسام زبان ہے تونہیں کہتا کیکن دو تمہارے لیے بہت پریشان ہے .... خاص طور پرکل میڈیا سے ہوئی تہاری جمزب کے بعد .... آیان .... میری ایک بات مانو کے .....؟ بسام سے ایک بارٹل لو ..... ' یا ملیکن وہ مجھ سے ملتا جا ہے تب نال .....؟ "منم خوش ہوگئی۔ ' اس کی تم فکرند کرو ..... میں نے آج شام أے كيفے بنول ميں ملنے كے ليے بايا ہے .... تم بھى يُروا كے ساتھ و بين آجانا .... اكيلي آؤ كو وہ مجھ جائے كاكريد ملاقات



### باب16

يُرواكو يول البولهان زين يرب مُده يراء وكي كريس اين حواس كلوبينا جائي كس ترايم وينس كونون كيااوركب بم ف پُرواکواٹھا کرایمبولینس میں ڈالا۔ مجھے بچھ یا ڈبیس تھا۔ ہاہر کا شورشرابہ ن کرمنم کبیر بھی کیفے سے نکل کر ہماری جانب چیخ کر دوڑتی ہوئی آ کی تھی۔لیکن وہ کب میرے ساتھ ایمبولینس میں جیٹے ، مجھے رہمی پتانہیں چلا، میں توبس تمام راستے چلا چلا کر پُر واکو ہوش میں لانے کی کوششیں کرتار ہا۔لیکن جب تک ہم کیفے نیولی ہے قریب ترین ہپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوئے ، پُر وا کارنگ کورے کٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔اس نازک کالڑ کی کے جسم میں پہلے ہی کتنا خون ہوگا جو یوں بوتلوں کے حساب سے ضائع بھی ہوتا جار ہاتھا۔ایمبولینس کو بنا رو کے زمین دوز رائے کے ڈریعے سیدھے ایمرجنسی تھیٹر کے دروازے تک پہنچا دیا گیا۔ جہاں پہلے ہے ڈاکٹروں کی ایک فیم تمام تیار یوں کے ساتھ موجود تھی۔ہمیں راحد اری میں ہی روک دیا کیا اور ہم جلتے انگاروں پر وہیں باہر راحداری میں کھڑے،لوٹے رو کئے ..... جانے کب شام ڈھلی اور کب رات کہری ہوئی ..... مجھے بچھ پتانہیں چلا۔انہیں پُر واکوا تدر لے جائے یانچ تھنے سے زیادہ ہو بچے تنے۔ ہمارے سپتال چنینے کے مجود مربعد ہی سب سے پہلے بسام اور پھرسارامسلم کروپ وہاں پہنچ ممیا تھا۔جس وقت پُر واکو وین نے کیلا تھااس ونت تک بسام صنم کبیرے ملنے کے لیے کیفے نہیں پہنچا تھا۔مسلم طلبا کا اشتعال لمحہ بہلمحہ بردھ رہا تھالیکن ووسب میری حالت دیکھتے ہوئے پُپ سادھے ہے۔....جیے جیے وقت گزرتا جار ہاتھا ہماری تشویش بھی دوچند ہور ہی تھی۔ جانے انہیں اندراتن دیر کیوں لگ رہی تھی۔اور پھرمبع سے پچھودم پہلے آ بریش تھیٹر کا درواز و کھلا اورا ندر سے تھکا بارامیڈ یکل اسٹاف با ہر لکلا۔ہم سب ان کی جانب کیکے۔ ڈاکٹرنے ہم سے نظریں پُرانے کی کوشش کی۔ میں بھٹ پڑا،'' بولتے کیوں نہیں..... کیا ہوا ہے أ ہے.....؟'''' وواجمی خطرے سے باہر نبیں ہے ..... ایکے اڑ تالیس محنوں میں ہوش ندآیا تو یہ کومہ بھی ہوسکتا ہے .... بحرحال ..... ہم اہمی تا اُمید نبیس ہیں ..... ' ڈاکٹر جاتے جاتے بھی ہم سب کوا یک ٹی مُولی ہرٹا تک سے۔ ہمارے سائے پُر واکو بے ہوشی کے عالم میں ایک خاص کمرے کے اندر نتقل کردیا ممیا اورہم سب کمرے کی شعشے کی دیوار ہے اندر مخلف پڑو ہزا دریٹیوں میں جکڑی پڑوا کودیکھتے رہے۔میراجی جا ہ رہاتھا کہ میں چیخ چیخ کرڈاکٹروں ہے کہوں کہ انہیں ضرور پھی غلاقہی ہوئی ہے کیونکہ بیتو ہماری پڑوا ہے ہی نہیں۔ہماری پڑواخمیر خان تو ہمیں و کیمتے ہی مجسٹ اپنا ہاتھ آھے بڑھا کرزوردارا نداز میں اپنا تعارف کرداتی تھی۔ اُس کی جسمی مُسکان سے تو یو نیورش کے درود یواراور راهداریاں ہمیشہروش رہتی ہیں۔ووتو ایک پڑوائی ہے۔ایک دھنک ہے جوہم سب کی زند کیوں پر ہمیشہ توس وقزح بن کر جھائی رہتی ہے .... ہماری پُر واتو ہم سب کو بول روتا جھوڑ کرخود شعشے کی دیوار کے برے بول آ رام سے آمجمیس موندھ کریوں بے خبر نہیں سوسکتی۔ شہیں نہیں ۔۔۔۔ بیسرسوں کے پھول جیسی پہلی اور گملائی ہوئی لڑکی تو کوئی اور ہے۔ جتناا برک، جم اور فریاد مجھے کسی دیتے ۔۔۔۔ ہیں اتناہی

بگھرتا جار ہاتھا۔جینی دوسری جانب منم کبیر کی دل جوئی میں تکی ہوئی تھی جس کا اسکارف ابھی تک پُر وا کےخون سے سرخ تھا۔ وہنم کبیر جوکسی کوز در کی چھینک مارتے دیکھ کربھی ڈر جاتی تھی ، آج وہی منم اپنی کووٹیل پُر وا کالبولہان چېر در کھے سارے راستے استے تھیکتے ہوئے يهال تك لا أي هي ليكن أس كي بهت يُرواكم آپريش تعييز ميں جاتے ہى يول نونى كدأسے ريز وريز وكر كئي يبھى بھى اجا تك اور بہت م ہرا صدمہ بھی ہمیں نوری حوصلہ تو دے جاتا ہے اور ہم اپنی روز مرہ کی قوت برواشت ہے کہیں زیادہ بڑا دھی کا بھی جمیل جاتے ہیں الیکن اس میدے کے اثرات مجھود ہر بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ مبع کا جالا ہونے تک یو نیورش کی سبحی مسلم، عیسائی اور بہودی لڑکیوں کے کروپ مچھولوں کے گلدستے لیے ہمیتال کے دالان میں جمع ہونے لگے۔ وہ ان سب کی بھی تو "پُروا" متنی۔ اُس لمح مجھاحساس ہواکہ پُروانے ان سب کوجوڑے رکھنے کے لیے س قدر جو تھم اٹھایا ہوگا۔لڑ کیاں رور ہی تھیں اور ایک دوسرے سے پُر واکی خیریت ہوجھ ہوجھ کرجانے کہاں کہاں قون کئے جاری تھیں۔ میں جیب جاپ ساوجیں راحد اری میں بڑے ایک بیٹج پر میٹنا پاہر کرتی برف کی سسکیاں سنتار ہا.... مجھے اس روز گاڑی میں کیفے نیولی جاتے ہوئے برواکی کی ہر بات یاد آرہی تھی۔اس نے مجھے بتایا تھا کہ برف باری اے ہیشمسور کردیتی ہاور کرتی برف سے دوران سخت سردی میں آئس کریم کھانا یا شندی بوتل بینا بھین سے اس کی عادت ہے۔ اُس نے مجھ ہے بھی وعدہ لیا تھا کہ ہم کیفے نیولی ہے لکل کرسامنے کھڑے آئس کریم والے ہے" کیمن فلیورکون" کے کرضرور کھا تھیں گے۔ أہے ر ملین شیشے کی بوتل ہے آ کھ لگا کر کرتی برف اور سفید آسان دیکھنا بھی بہت پند تھا۔ آئی زندہ ول اڑکی ایک دم ہے بول خاموش کیے ہو سکتی ہے ....؟ مجھے زندگی میں پہلی مرتبدایک نے خوف کا تجربہ ہوا، پھٹرنے کا خوف .....کس کے بیلے جانے کا خوف .....موت کا خوف ..... يكتنى ذرا دينے والى بات ہے كه جمارے آس ياس جم سے جڑے تمام رشتے ايك ندايك دن جميس جهوز كر يلے جائيس کے .....ونیا کنٹی آسان ہوجائے اگرہم سب اپنول سے پہلے ہی چلے جایا کریں ..... مجھےرہ رہ کروہ سیاہ وین یاوآ رہی تھی اور جانے مجھے ابیا کیوں لگ رہاتھا کہ میں نے وہ وین اس سے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے ..... مجھے جب میں۔ آئی۔اے کے آفیسرفورڈ نے روکا تھا اُس روزان کے پاس بھی ایس بی ایک وین تھی لیکن میرے دیاغ میں اُس روز ہے پہلے کی بھی کوئی یا دواشت بار ہارمیرے ذہن کی دیواریں مجمنجھوڑنے کی کوشش کررہی تھی ....لیکن پُر وا کے بہتے ہوئے خون کود کچھ کرمیرے اندرسب پچھے جامد سا ہو کیا تھا۔ ہپتال کے دالان میں تیز برف باری کے باوجود مسلم طلبااور دیکر طالبات بزی بزی سیاہ چھتریاں تلے بہاں وہاں بھمرے ہوئے تھے۔ کسی نے مجھے ہتایا کہ ڈین نے آئے کلاسز بھی معطل کر دی ہیں۔اور پچھور میں ہارے تنی اسا تذہ بھی ہیتال کا چکرانگا سمئے۔ ڈین بھی ان میں شامل تھا،وہ راهداری میں جاتے ہوئے مجھ دیر میرے یاس رکا۔" ہم ایک بہادراز کے ہوآ یان .....ادر میں جانتا ہوں تم اس صورت حال کا بھی دلیری ہے مقابلہ کرو کے ..... میں سر جھکائے حیب جاپ کھڑار ہا.... '' کیکن دھیان رے .... تم جانتے ہو کہ وہ گاڑی پُر وا کونہیں ..... حمہیں کیلنے کے لیے آھے بڑھی تھی ....جمہیں اب بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے.....' ڈین میرا شانہ تھیتھیا کرآ ھے بڑھ کیا۔ مجھ میں اتن ہمت نہیں تھی کہ میں چند قدم چل کر شخصے کی اس دیوار تک جاسکوں ،جس سے پرے پُرواکی ڈوبٹی سانسوں کا کراف سامنے لگا

مانیٹرسکرین دیکھار ہاتھا۔ یہ ہے جان مشینیں، یہ تاریں، یہ نلکیاں بھلاکسی کی زندگی ماہنے کا پیانہ کیا جا نیں .....؟ زندگی ان سب چیزوں سے بہت الگ ..... بہت ہوا ہے ۔....اور یہ مصنوعی آلات اگرکل کلال کسی کی زندگی کی کئیر کے آتار چڑھاؤ کوفتم کر کے سیدھا وکھا نا شروع کردیں تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ زندگی ہم ہے ہمیشہ کے لیے روٹھ کی ہے ....؟ ..... مشینیں بھلااس زندگی کے احساس کو کیا جان یا کئیں گی .....؟ میرایمی جایا کہ نی والے کمرے کی تمام مشینوں کوتو ٹر بھوڈ کر تباہ کرکے باہر کسی ویرانے ہیں بھینک آؤں .....

م کھے در بعد بولیس والے بھی آ ہے کیکن ڈاکٹرز سے بات کر کے باہر ہی ہے لوٹ مجھے ،میرابیان وہ گذشتہ شام ہی لے چکے تے،اوران کے بقول وہ شہر میں اس سیاہ وین کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر میں مجھے احمر کا بلاوہ آسمیا۔ میں راحد اری سے ہاہر لکلاتو ہیرونی سیر میوں کے پاس وہ تیز برف باری میں ہی۔ آئی۔اے کے آئیسرنورڈ کے ساتھ کھڑ انظر آیا۔فورڈ حسب معمول کہے چبار ہاتھا اوراس کا سیاہ چڑے کا اورکوٹ برف سے سفید ہو چکا تھا۔ احمر جھے آتے و کیوکر وہاں سے اندر راحد اری کی جانب جلا کیا۔ فورڈ نے غور ہے میری طرف دیکھا''میرے لیے بیکوئی غیرمتوقع ہات نہیں ہے ....تم نے اپنے ساتھ اپنی بیاری دوست کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔'' میں نے غور سے فورڈ کی جانب دیکھا" اُ سے تحلینے والی وین مجی بالکل ویسی ہی تھی جیسے اُس روز تمہارے یاس تھی ....." فورڈ چونکا "" بيس ....تم غلط سويج رہے ہو....تم تو ہارے ليے بہت كارة مد ثابت ہو كتے ہو.... ہم جمہيں كوئى نقصان كيوں پہنيا كيں مے بھلا ....؟ "میں نے جیرت سے اس کی جانب و یکھا" " کیا مطلب ....؟ .... کھل کر ہات کرو .... " برف نے ہمارے ہالوں میں جاندی مجرنا شروع كردى تقى فورۇنے اسى شائے جماڑے میں آج حمہیں بہاں ایک چیش کش کرنے آیا ہوں .....تم آگر ہمارے لیے کام شروع کردوتو میں جہیں یقین ولاتا ہوں کہتہاری اور تہارے بھائی سمیت تمہارے سبحی دوستوں کی تمام تکالیف کا ندصرف خاتمہ ہوجائے محا بلکہ نیویارک اورامریکہ سے زیاوہ محفوظ جنت حمہیں و نیا بھرمیں کہیں نہیں نو جھے گی .....'' اور تہبارے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا .....؟ ..... '' فورد مسکرایا'' سیجھزیا دہنیں ....بس دنیا بھر میں کہیں بھی امریکی مفادات کوکوئی زک نہ چینجنے یائے اور ہمارے شہری سدامحفوظ رہیں۔اتنا ہی خیال رکھنا ہوگا جہیں .....ہم سب بھی یہی کام کرتے ہیں .....اوراس کام کے عوض تنہاری سات نسلوں کی ہر ضرورت اورعیش وآ رام کا خیال رکھنے کی منانت جمہیں پیکلی دی جائے گی .... 'میں نے اُس کی بات پکڑی' 'محویا اگر میں' بال' نسیس کر تا تو میری حفاظت کی صانت بمی نبیں دی جاستی مطلب ہے۔ آئی۔اےمسلمانوں کو پناشہری نبیں جھتی .....اورہم جاہے پیبیں کی پیدائش بھی رکھتے ہوں، تب بھی جارے مفادات کا تحفظ تم میں ہے کسی کا بھی قرض نہیں بنا ....؟؟ "فورڈ کا چہرہ سیاٹ رہا" تم بہت جذباتی ہو ....اور یمی تنہاری سب ے بری خامی ہے۔ سبتم سے کہیں زیادہ عقل مند تو تہارا بھائی ہے۔ ۔۔۔ جس نے نہ صرف جاری بات خورے نی ۔۔۔۔ بلکه اس برغور کرنے کا وعدہ مجھی کیا ہے۔' مجھے فورڈ کی بات من کرزور کا جھٹکا لگا'' کیا۔۔۔۔؟ کیا کہاتم نے ۔۔۔۔؟ میرے بھائی ہے تم لوگوں کی ملاقات کب ہوئی .....ن "وودن میلے .....و کافی سمجھ داراور سلحما ہوالز کا ہے ....اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے نبیط ورک کا حصہ ہوگا ..... میری پیش ش تمهارے لیے بھی قائم رہے گی ..... ہو سکے تو تنبائی میں بیٹھ کر کھلے دل ہے اس پرغور کرنا ..... '

فورڈ اپنی بات فتم کر کے زمین برجی برف اینے جوتوں سے تھر چہاہوا و ہاں ہے واپس بلٹ کیا کیکن میرے ذہن وول برجو زنگ کی تبہ چڑھتی جار ہی تھی ، اُسے کھر چنے کے لیے میرے یاس کوئی اوزارمیسرنہیں تھا۔ میں جانے کتنی دیرو ہیں برف کا پُنالا بنا کھڑار ہا، اور پھر بہت دیر بعد کسی نے جب عقب ہے میرانام یکارا تو میں چونک کر پلٹا۔وہ بسام تھا،کیکن آج اُس کی آ وازاتی اجنبی کیسے ہوگئی تھی کے میں سن کر بھی پہیان نہیں یا یا .....ایک و وونت بھی تھاجب ہم ہنا سمجھ کے ایک دوسرے کی آ ہٹ بھی پہیان لیتے تھے .....و و چند قدم چل کرمیرے قریب آیا، میں نے اس کے ہیں منظر میں راحداری کے شفتے کے بیجھے سنم کبیر کوجھی کھڑے دیکھا۔وہ ہاری طرف ہی دیکھ ر بی تھی ، بسام بولا'' یہاں باہر کیوں کھڑے ہو ۔۔۔۔۔ شعنڈ لگ کئ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اندر چلو، مجھےتم سے پچھ ضروری بات کرنی ہے ۔۔۔۔'' میرالہدند جاہتے ہوئے بھی سکتے ہو کیا''سی۔ آئی۔اے کامخبر بننے کے بارے میں ....؟''بسام چونکا'' بیتم ہے کس نے کہا....؟'''''ای نے ..... جودوون میلے مہیں بھی رپیش کش کر چکا ہے اورجس کے بروپوزل برتم نے ' غور' کرنے کا وعدہ بھی کرلیا ہے ..... 'بسام کو خصہ آ تھیا'' بیجھوٹ ہے ۔۔۔۔ میں نے مرف حالات کی نزاکت کودیکھتے ہوئے فورڈ سے مرف اتنا کہا تھا کہ میں خودہمی ایک امریکی ہوں اور مجھے امریکہ اور اس کے باسیوں کے تمام مفاوات اتنے ہی عزیز ہیں ..... جتنا کہ اس کی الیجنسی کو ..... 'میں دوقدم بردھ کر بسام کے سامنے جا کھڑا ہوا۔''خوب .... جمہاری اس مغاہمت کی یالیسی ہے وہ ضرورخوش ہوا ہوگا۔ تم نے اس سے مید یو جھنے کی زحمت کیوں جیس کی کہ آخر ہم مسلمانوں کا کیا تصور ہے .....اوران کی لاکائی ہوئی ہر تکوار صرف ہم برہی کیوں گرتی ہے ....؟ جا ہے ہم امریکہ کے اندر ہوں یا باہر..... ہمیشہ ہم ہی ٹارگٹ کیوں کئے جاتے ہیں ....؟ ہر بارہم مسلمانوں کوہی امریکی مفاوات کےخلاف اورامریکی شہر یوں کا وخمن کیوں مان لیا جاتا ہے ....؟" بسام نے میری آتھوں میں جھا تک کرکھا" کیونکہ ہر باران پر کئے گئے جملے کے چیچے انہیں کسی مسلمان کا چبرہ ہی ملتا ہے۔۔۔۔ہم لوگ اینے ملک چھوڈ کریبال آ کربس جاتے ہیں۔۔۔۔سالوں یہاں سے کما کما کرواپس اینے کھروں کو تعجیج میں اور پھرایک دن اینے تمام 'حمنا ہوں کے کفارے' کے طور پر یہاں کوئی تخریب کاری کر جائے ہیں۔اوراب اس و بامیس یہاں کے مسلمانوں کی نی نسل مجمی جتلا ہوتی جارہی ہے ۔۔۔۔۔ یہ ٹائمنراسکوائر کیس جس کی وجہ ہے آج ہم سب کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے ۔۔۔۔ یہ بری حماقت نہیں تو اور کیا ہے ۔۔۔۔؟ ۔۔۔ جنگ اگر امریکی کی۔ آئی۔اے یا اُس کی یالیسیوں سے ہے تو معصوم شہریوں کونشانہ بناتا کہاں کا انصاف ہے۔۔۔۔اگراس بات کو کلیہ بنا کراس جنون کو ہوا دی جائے کہ یہاں کے شہری بھی نیکس دے کراور خاموش رہ کراس جنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ تو پھر یمی فارمولہ خودان مسلم مما لک میں معصوم شہریوں کے ختل عام پر بھی لا کو ہوگا جن کی سرکاراس جنگ میں امریکی حکومت کی حامی ہے ..... وہاں جب مسلمان خودا ہے مسلم مما لک کے مسلمانوں کا گلایہ سوچ کر کا ٹنا ہے کہ بیلوگ بھی خاموش رو کراوراینے ملک کوا مریکہ کی حمایت اور مدد کے لیے فیکس دے کر برابر کے حصے دار مجرم ہیں تو پھراُن کی ہروحشت بھی تو جائز قرار دی جا سکتی ہے .....نتعمان تو دونوں طرف معموم او کوں کا ہور ہاہے ..... یہاں کی اور دہاں کی حکومتوں کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے ....؟ میں نے بسام کو بات یوری کرنے کا موقع دیا اور پھر بولا'' خوب .....فورڈ نے ایک ملاقات میں ہی تم پراپنا خاصا اثر چھوڑا ہے....اتن انجھی

و کالت تم نے آج سے پہلے بھی اور کسی کی تبییں کی .....ابغور سے میری بات سنو .....کوئی مسلمان اس دہشت محر دی کی حمایت نہیں كرتا ..... جا ہے وہ يهال امريكه كے شهريول كے خلاف ہو، ياكتان ميں ہويا انديا ميں ..... يا دنيا كے كسى مجى كونے ميں ہو ..... وہشت مردی مرف دہشت کردی ہی کہلائی جاتی ہے ..... یہاں امریکہ میں تو پھر بھی ان کے اپنے ہم مسل شہریوں کے پچھے حقوق باتی ہیں باتی ممالک میں شہری ہے جارے کسی تنتی میں بھی نہیں آتے۔حقوق اور حکومت کی حمایت تو بہت دور کی ہات ہے۔ان پر تو یالیسیال مسلط کر دی جاتی ہیں لہٰذا انہیں اپنی حکومت کے گنا ہوں کی حمایت کی سزا ہیں کمل کرنا انسانیت کے کمل سے بھی زیادہ گھناؤنی ہات ہے ۔۔۔۔۔ ہیں نے معی ٹائمنراسکوائر کیس یا اس جیسی مسی بھی دوسری واروات کواچھا کہا نہ اس کی حمایت کی ہے....اورتم بھی اب وہشت کروی کا وہی ا کیے چبرہ بطور شنا فت مقرر کررہے ہوجو یہاں کی حکومت نے کررکھاہے''مسلمان کا چبرہ ....''اور یبی میراتم سب سے اختلاف ہے کہ دہشت گرداورتخ یب کارکو ندہب کی پیچان ہے ہٹ کر صرف ایک جنونی انسان کی شناخت کیوں نہیں دی جاتی .....؟ ..... ہال ہی جے ب کے زیاد وار دانوں کے پیچے جمیں یمی پیچان ملتی ہے۔ لیکن سماری دنیا میں جو یہ جنگ جھٹری ہوئی ہے ....اس سے اندر مسلمانوں کی تعداد کو کے توجمہیں گنتی میں ایسے بہت ہے دوسرے نداہب اور تسلوں کے چبرے لیس مے جن کی تعداد مسلمانوں ہے کہیں زیادہ ہو کی ،تو کیاتم اس بنیاد پرساری صرف عیسائیت یا یہودکو'' عالمی دہشت گرد'' قرار دے دو کے .....؟؟؟ .....' میں نے اپنی بات قتم کی تو میرا سانس جذبات کی دجہ ہے پھول چکا تھاا ور تیز کرتی برف میں میرے تقنوں ہے ہماپائک کرفضا و میں بھرے سفید گالوں کو تجملا ر بی تھی۔ وُ ورشیشے کی راحد اری سے بہت می برف پیسل کرنے گری تو راحد اری میں کھڑی ہماری طرف ہریشانی ہے دعیستی صنم کبیر چونک کر بے خیالی میں ایک قدم چھے ہٹ گئی۔ میں اور بسام کھرد ریز خاموثی ہے ایک دوسرے کے پیھے خلام میں کسی انجانی چیز کو تکتے رہے۔ بسام نے مجھ سے حتی کہے میں یو چھا' 'محو بار تہبارا آخری فیصلہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ہم سب کو بھی مزید مشکلات میں ڈالنے رہو ہے .... آج صرف تمهاری وجہ سے وہ معصوم لڑکی اندر بستر پریڑی اپنی ڈوبتی سائسیں گن رہی ہے.....اورا گرا سے بچھے ہوا تو اُس کے ذمہ دار بھی مرف تم ..... من نے زور سے چلا کر بسام کی بات کاٹ دی' میکوئیس ہوگا اُسے ..... کیکوئیس .... میں اُسے پی کھ ہونے نہیں دوں گا ..... اور رہی بات تہاری ..... تو اگر جہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرنے کا سب بن رہا ہوں تو جہیں ا جازت ہے....کل کےاخبار میں مجھ سے اپنی لاتعلق کا با قاعدہ ایک اعلان مجھیوا دو کرتمہا رامبرے قول دفعل ہے آسندہ کوئی تعلق نہیں ہو گا۔ مجھے اُمید ہے کہ اس کے بعد حمہیں کوئی میری وجہ سے تنگ نہیں کرے گا .....اور تمہاری ہی ۔ آئی ۔اے بھی خوش ہوجائے گی ..... ی۔ آئی۔اے کے طعنے پر بسام کا چبرہ غصے سے سرخ ہو کیا اور وہ دانت چبا کر بولا" ٹھیک ہے میں" اپنی " ی۔ آئی۔اے کوخوش کرتا ہوں اورتم اپنے" جنونی انتہا پیند" محروب کوراضی رکھو....." بسام تیزی سے بلنا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا کیا۔ تقذیر ہمارے ساتھ کیے کیے تھیل تھیلتی ہے ۔۔۔۔۔کون جانتا تھا کہ جمعی ایساونت بھی آئے گا کہ ہم دو بھائی جوایک دوسرے کے بنا سائس بھی نہیں لے کتے آج ایک دوسرے کوایک نتی شنا خت کا الزام دے کریوں ہمیشہ کے لیے دور ہوجا تیں گے۔

مقدس

و و پېرے شام ہوگئی کیکن پُر واکی حالت ویسے ہی بدستورنازک تھی۔میرادل اندرسے یوں کٹ رہاتھا جیسے کوئی زنگ آلود آری ے اُس کے ٹوٹے کررہا ہو ..... آری کے تند داندانوں میں ول کے عکرے انک الک جاتے تھے اور پھرکوئی جلاوز ورلگا کر آری کے عند ہے کوطافت کے ذریعے کتم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ا جا تک میرے ذہمن میں کسی دفت کی دی ہوئی جینی کی بددعا کے لفظ کو نجے" خدا كرے آيان ..... جمهيں بھي عبت ہو .... اور جب بھي ہوتو ايس ہوكداس كا كا ثاياني بھي ندمائلے ..... " ميں نے زور سے اينے ذہمن كوجمنكا۔ يه مجھے كيا ہور ہا ہے؟ \_ كہيں ميمبت تونبيں ....؟ ... نبين نبين .... من .... اور محبت ....؟ ايمانبين ہوسكتا .... يوصرف اس معصوم لاك ے دوئ كا دكھ ہے جو مجھے يوں كائے جارہا ہے .... كيكن ميں بسام ہے يُر واكو كھے ہوجانے كى بات براتنا ألجها كيول تعا ....؟ .... أس نے تو بس ایک خدشہ ہی ظاہر کیا تھا تمر میراول اندر ہے یوں لرز کیوں تمیا تھا ....میرا ساراوجود پل بحر میں ہی کانیا کیوں تھا....؟ ..... کیا محبت اینے ساتھ اٹنے شدید وسوے اور جان لیواخوف بھی لے کرآتی ہے۔۔۔۔؟۔۔۔۔ مجھے بار ہار اور رہ رہ کر پُر واکی ہر بات ، اُس کی مسکراہث اوراس کا وہ زندہ دل اندازیاد آئے لگا تھا، اور پھر جب مجھے اُس کی وہ برتی ہارش میں اسٹیڈیم میں کہی ہات یاد آئی تو جسے میری تمام نازک رئیں کی نے یوں زور ہے مینچیں کہا یک جنگے ہے ہی میرے اعصاب ریزہ ریزہ ہو گئے "آیان ..... مجھے ڈرے کہیں میں تمهاری محبت میں مبتلانہ ہوجاؤں" تھیک اُس کی طرح آج میرے دل میں بھی یہ' خوف مبت' جا کنے نگاتھا۔ میں اور پُر وانجھی کتنے عجیب تھے،لوگ محبت میں جنالا ہونے کا جشن مناتے ہیں اور ہم کسی قاتل بیاری کی طرح اس کےخوف سے سوگ منار ہے تھے۔ پُر واتو پھر بھی ا ہے ول کی بات بتانے کی ہمت رکھتی تھی پر جانے میں اتنا بہاور تعالمجی یانبیں ۔۔۔۔؟ اُس وقت میرا ول شدت سے بیخواہش کرر ہاتھا کہ کاش پُر واا بِنی آمنیسیں کھولے اور میں اسے بتاؤں کے میرے اندر بھی 'اندیشہ محبت' کے دسوسے یلنے لگے ہیں۔ چلوہم دونوں کسی 'مسیحاء عشق' کے آستانے پر جا بیٹھیں۔اوراس کے ذرہے تب تک نہیں اُٹھیں مے جب تک کہووا 'طبیب محبت' ہمارے اِس زہرِ عشق کا کوئی تریاق نہ ڈھونڈ لکالے۔ اِس عشق کے خونی او وہے کے بل نہ کھول دے جس نے ہماری روحوں کے گروشد پد کس کربل ڈالے تھے یا محبت کے اس پچھو کا ڈیک نہ نکال دے جوہم دونوں کے دِل میں ڈورنک پیوست ہو کمیا ہے۔ جانے کیوں ....کیکن ٹھیک اُس ایک کمچ میں مجھے ''محبت'' ہے شدیدخوف محسوس ہوا۔ رات نے ہینتال کی راهد اربول میں ڈیرے ڈالنے شروع کر دیئے، باہر دالان کے درختوں سے تو ممبری شام کی دوئتی عصر کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی ۔جنگلوں میں شامیں بہت جلداُ تر آتی ہیں .... ہسپتال کا بڑا دالان بھی اس وقت برف ے اٹے درختوں کا ایک ایسا ہی جھل لگ رہا تھا۔اسٹوؤنٹس کی ٹولیاں اب ہمی ہیتال کی راحد اربوں میں بھری ہوئی تھیں اور وہ عملے کی بار بارتلقین کے باوجود وہاں سے ٹلنے کا نام بیس لےرہے ہتے۔ وہ بھی پُروا کے لیے اُ داس اور فکرمند ہتے، اجا تک سنسان راحد اری ہے کسی پہتو تیے کی تان کوئی۔ بیضرورزرک خان ہوگا جوابھی چندون پہلے یا کستان سے وظیفہ لے کر جماری یو نیورش میں واخل ہوا تھا اور اس نے آتے ہی مسلم کروپ بھی جوائن کرلیا تھا۔وہ ساتھ ہی ساتھ اس شاعری کا انگریزی ترجمہ بھی اینے ساتھیوں کو سنار ہا تھا۔ مجھے ان کے درمیان جینی اورا برک کی آوازی بھی سنائی دیں ، زرک کی آواز بروی بیٹھی تھی۔ "اولی لی شیرین

ہاں .....۔ پُر وابھی تو بی بی شیرین کی طرح ایک زرد پھول لگ رہی تھی۔ ایک ایساز ردگا ب جے اُس کی شاخ سے جُد اکر دیا گیا ہو۔ اوراب وقت دھیرے دھیرے اس کی کول پھوٹیوں سے شہنم اور تازگی کشید کراُسے مرجمار ہا ہو۔ میں بہت ویر تک کمرے کی کھڑی سے اندر جھا نکنا اور مشینوں کی "بیپ بیپ" کی آ واز سنتار ہا۔ پھر جائے کب رات بیتی اور کب نیاسویرا ہپتال کی راحدار ہوں کی ورزوں سے اندر جھا کئے لگا۔ بھی بھی رات کیے جھم سے اچا تک اثر آتی ہے اور بھی سویرا اپنے پُر پھیلانے میں کتنا زیادہ وفت لیتا ہے۔ شاکد ماری زند کیوں کا قلسفہ بھی بچھا ہیا ہے جس کم ہتا ہے ارد کر دوولت ،سکون ، آرام و آسائش اور رشتوں کا اُجالا پھیلانے میں اپنی ساری عمریتا دیے بیں اور موت کا صرف ایک جھما کا ، چند کھوں میں بی جار شواند ھیرا کرجا تا ہے۔



#### باب17

مقدس

میرے ہاتھ سے کر کرٹوشنے والے کے چھنا کے کی آ واز سنسان راہداری میں دورتک سنائی دی ہو کی جمی ایرک، جم اورجینی سمیت میری جانب دوڑے آئے " کیا ہوا ....؟" میں نے خالی خالی نظروں سے فرہادی طرف دیکھا" عامراور بابر کوملک بدر کرنے کا حکامات آ مجے میں ..... " مجھ در کے لیے وہ مجی خاموش ہو سے اور پھر مجی ایک دم بولنے لگے ایسے کیسے ہوسکتا ہے ....؟ ..... امیل کا حل توملنا جاہے تھا؟ ..... بيتوسراسرناانعمافي ہے ....؟ " قريب ہے گزرتي دونرسوں نے تھور كرسمى مسلم طلبا وكود يكھااور ہونۇں برانگلي ركھ کر خاموش رہنے کا شارہ کیا۔ہم سب راہداری سے لکل کر ہاہر بر فیلے والان میں آ گئے۔فر ہادنے غصے سے جم اور ایرک کی طرف ویکھا ''مئن لیاتم لوگوں نے عدالت کا فیصلہ ..... یہ ہے تمہاراامریکی انصاف .....؟ آج کیجنیں کہو مے اپنے امریکہ کی حمایت میں ....؟؟ .....'' میں نے فرہاد کو جھاڑا'' فغنول ہاتیں مت کرو۔۔۔۔انصاف کوصرف انصاف ہی رہنا جاہیے۔ جب وہ امریکی، روی، جایانی یا یا کستانی انعیاف بن جائے تو انعیاف نہیں رہتا..... صرف ایک نداق بن جا تا ہے ..... اور اس نداق میں جم اور اسرک کا کوئی تصور نہیں ..... "احمر جلایا '''لیکن ہم امریکن عدالتوں کومسلمالوں کے ساتھ بیگھناؤنا غداق نہیں کرنے دیں ہے۔۔۔۔'' اپنے میں اندر سے منم کبیر بوکھلائی ہوئی می دورُ تى بابرآئى بمسكادل أحيل رطلق بن آسميا، 'وه .....وريُدواكوبوش آرباب ..... الممسب الدرى جانب ليك يروان محددر کے لیے آسمیں کھولیں اور پھرموندھ لیں بہم سب شعشے کی دیوارے پرے کھڑے اُس کی انجھتی سانس سکنتے رہے۔ جانے وہ کس اذیت ے کزررہی ہوگی۔ واکٹرزاورد مجرعملےنے چند محول میں ہی جانے کیا پچھ کروالاء آسمیجن بدلی تی میچھ اجیکھن لگائے ،ول کی حرکت مجنی معنی ۔ برتی جھنکا دینے والے آلے تیار کر لیے مئے لیکن پُر وا پھرے اسی مدہوشی کی دنیا میں واپس جلی تی۔ بوڑھا ڈاکٹر ہا ہر نکلا تو ہم نے اُے تھیرلیا'' وہ پچھ دریے لیے ہوش میں آئی تھی ....لیکن پھر ہےخواب میں چکی تی ہے....لیکن یہ بہتر ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے ..... أميد ہے آگلی بارأس كے ہوش كا وقفہ طویل ہوگا ..... آ ب اوگ وُ عاكريں ..... ' ڈاکٹر جمیں تسلی دے کرآ مے بڑھ کیا۔اب میں اُسے کیا بتا تا کہ میں نے تو دعا کرنا ہی ان دودنوں میں سیکھا ہے..... اِس سے

116

بہلے تو شائد مجھے ٹھیک سے ہاتھ اُٹھانا بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن صرف ہاتھ اُٹھا لینے ہے دُعا کے تقاضے تعوز ابھ بورے ہوجاتے ہیں؟ دُعا کے آ داب تو مجھاور ہی ہوتے ہیں ....اور دعا کی تبولیت کسی اور جذبے سے مشروط ہوتی ہے .... شائداس وقت پُر واکے لیے دعا ما تکتے وفت ہم سب کے اندروہی جذبہ کروٹیس لےرہاتھا۔

خود کوانڈی ہارگاہ میں ڈال دینے کا جذبہ ۔۔۔۔اپنا ہراحساس اس دعا کے لیے سرگلوں کردینے کا جذبہ ۔۔۔۔ پھرشام ڈھلی اور پھر وبی رات جارے دل کے اندعیروں کومزید بردھانے کے لیے درود بوار پرمسلط ہوگئی ، ڈکھ کی را تیس کتنی طویل ہوتی ہیں۔شا کدد کھ جارے سر رہے وقت کا پیانہ بدل دیتا ہے .....ورند آس پاس دوسروں کے لیے تو وقت کی وہی پرانی رفنار ہوتی ہے۔ آگی میں وس بج بابراور عامر کی فلامیٹ بھی جوان دونوں کوایک ساتھ پہلے قاہرہ لے جاتی، مجروباں ہے الگ الگ اُن کے گھروں کو جانے والے جہازیس ا أنبيل دهما يا جاتا تعار جھے بحضين آر ہاتھا كەجى پر واكواس حال جي جھوڑ كران دونوں كورخصت كرنے اينز يورث كيے جاؤں گا؟۔ آ خرصتم کبیراورجینی نے میری ڈھارس با ندھی کہ وہ پُر وا کے سرھانے جیٹھی رہیں گی اور ہر مل کی خبر مجھے دیتی رہیں گی للبذا میں ہنا تھی ا مجھن اینے ان دودوستوں کورخصت کرنے ایئر پورٹ جاسکتا ہوں جن کی دوئی سجھنے میں میں نے بہت در کر دی۔ میں ایئر پورٹ پر پہنچاتو ڈیمیار چرلاؤنج کے باہرسلم طلبا مکاهم غفیراکٹھا تھا۔ آج عامراور بابرکورخصت کرنے کے لیےصرف ہماری ہو ندرش کامسلم کروپ بی نہیں آیا تھا بلکہ نیویارک کی مجی مو نیورسٹیوں کے مسلم اسٹو ڈنٹس جان۔ایف۔کینڈی ایئر پورٹ کے بیروٹی لاؤ نج میں انتھے تھے۔ عامراور بابرکوابھی تک حکام ایئر بورٹ نبیس لائے تھے۔ مجھےرات کواحمرنے بتایا کہ برسوں رات وہ ہارہ ٹائمنراسکوائر برکوئی مشکوک گاڑی کھڑی کی تھی جس کی اطلاع ملتے ہی ٹائمنراسکوائر کاسارا علاقہ فورا خالی کروا کرسیل کردیا تھا۔ نیکن گاڑی میں ہے پیچونبیس ملا۔ البنة اسكے روزسركارى وكيل نے عدالت ميں كذشة رات كاس واقع كونوب أجمالا اورنمك مرج لكا كراس بات كوبھى عامراور بابركى مر قباری کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کے طور پر چیش کیا عدالت نے بھی وکیل کے دلائل کوا ہمیت وی کہ جب تک عامر بن صبیب اور بابرسیدی جیسے از سے اسٹوڈنٹ لیڈر سے روپ میں نیویارک کی یو نیورسٹیوں میں مسلم طلبا سے جذبات کو بھڑ کانے سے لیے موجود ہیں، ا بسے واقعات ہوتے رہیں گے .....لہذاعدالت نے کافی ''سوج بچار'' کے بعد دونوں طالب علموں کوامریکہ بدر کرنے کے احکامات صا در کرد ہے۔ ہیں ابھی تک اس سوچ ہیں کم تھا کہ آخر وہ مکلوک کاڑی دوبارہ وہیں ٹائمنراسکوائر سے علاقے تک بہنجی کیے؟ مجھلی بار جب وہ یا کستانی طالب علم گاڑی کھڑی کر کے وہاں ہے نکلا تھا تو آس یاس کھے درجنوں کیمروں نے اس کی قلم بنالی تھی الیکن اس دوسری ما ڑی کی کوئی فلم کیوں مظرِ عام پرنہیں آئی ؟ جب کہ پچھلے کیس کے بعد وہاں کیمروں کی تعداد بھی ڈگنی کر دی گئی تھی،ا جا تک ایک شورسا آ نھااور نیویارک پولیس ڈیارنمنٹ NYP کی بہت می گاڑیاں نیکی ہشرخ بتیوں کی چکاچوند میں ایئز پورٹ کے احاطے میں داخل ہو مستنیں۔ آج برف باری زکی ہوئی تھی نیکن سڑکوں کے گروجمع کی گئی برف میں ہے اب بھی دھواں سا آٹھ رہا تھا .....ٹھیک اُس دھویں ک طرح جواس وقت ہمارے دلوں کو شلیکا رہا تھا۔ عامرا در ہابرگاڑی ہے آتر ہے توان دونوں کے ہاتھوں میں چھکڑیاں دیکھیکرمیرے دل ہر بیک وقت کئی چھریاں ی چل گئیں۔لڑکوں نے شدیدنعرے بازی شروع کر دی۔ نیویارک پولیس نے اپنی طرف ہے ہرممکن حفاظتی ا قدام کردکھا تھا۔ آئییں طالب علموں کے اس روعمل کا خوب انداز ہ تھا۔ جن اُس راستے پر جا کھڑا ہوا جباں سے بابراور عامر کولا وُ بج کے اندر لے جایا جانا تھا۔ پولیس نے مجھے ہٹانے کے لیے دھکا دیا تو آس یاس بگھرے طالب علم اُن سے الجھ پڑے ،شدید دھکم پیل اور تعرب بازی شروع ہوگئی۔ میں اپن جکہ ہر جما کھڑار ہا ورمیرے آس باس لڑکوں نے ایک مضبوط حصار بنالیا۔ وہ مجھ پر برسائی جانے والی لاقعیاں ایے جسم پرجھیلتے رہے لیکن انہوں نے بولیس کو جھے تک پہنچنے ہے رو کے رکھا۔ نیویارک کا سارا میڈیا پیساری بلز بازی اور

بنكامة رائى" زندونشريات "ك در يعتمام امريكه من نشركرر باتفار يجه ديريس عامرا در بابر بهي محصتك ينفي محق عامر في ميري آنكه ے بہتے آنسوکو اپنی مختیلی ہے صاف کیا" میں نے تم ہے کہا تھا تا آیان .....ایک وفت آئے گا کہ بیسب تم برا بی جان کھانے ہے بھی دریغ نہیں کریں ہے ..... مجھ سے وعدہ کرو دوست ....تم اُن کا ساتھ مجھی نہیں چھوڑ و ہے ..... میں اور بابریہاں نہیں ہوں مے لیکن ہارے ول میبیں دھڑ کتے رہیں مے ....تم سب کے پاس .... "میں نے عامر کا باتھ تقام لیا۔" میں بہت تنہا ہو جاؤں گا عامر بن مبیب .....تم دونوں کے بغیرتو میں آ دھا بھی نہیں ہوں ..... ایولیس عامراور بابرکو آ کے دھکیلنے کے لیے بوراز ورلگار ہی تھی اور چیج مجیج کر ہم سب کوراستے سے ہٹ جانے کی تنہید کررہی تھی میکن طلبانے انہیں اس طرح الجھایا ہوا تھا کہ وہ ہم تینوں کی اس الوداعی ملاقات میں زیادہ رخنداندازی نبیں کریارہے تھے۔ ہابرئے آ کے بڑھ کر مجھے مکلے نگالیا ..... '' مجھے ایک ہات کا ہمیشہ افسوں رہے گا آیان .....ہم ۔ دونوں نے شروع کے دوسال اپنی وشنی کی نذر کردیئے ..... کاش ہم پہلے دوست بن جاتے تو اب تک ہم نہ جانے کیا سکھ کر جاتے ..... بہرحال ....ابتم بی ہوجو اس تحقی کو یارا گاؤ مے .....ہم نے بہت کوشش کی کہ مجصاور عامر کو پُروا کی مرف ایک جھلک و کیھنے کی ا جازت مل جائے کئین ان ہز دلوں نے ہمیں ہماری کھائل ساتھی کی مزاج پُری کی اجازت جمی نہیں دی۔ اپنا بہت خیال رکھنا جوشلے لڑ کے .... " میں عامراور بابر کے ملے لگ کراُن کے شانے بھگوتار ہا .... جانے میری آتھوں تلے اسے آنسوک سے جمع تھے؟ میں تو ا پی زندگی میں مسلم محروب جوائن کرنے سے پہلے بھی نہیں رویا تھا۔ وہ لوگ عامراور بابر کو تھینچتے ہوئے ڈیبارچر لاؤنج میں لے جانے میں کا میاب ہو مے اور آخر کارمسلم طلبا کے شدید نعروں کی کوئے میں عامراور بابرہم سے رخصت ہو کئے۔ اُن دونوں نے بھیڑ میں ایک کے کے لیے رک کر بلٹ کر ہماری جانب و یکھا۔ ہابر نے اپنی دوالکلیوں سے فلسطینیوں کامخصوص نشان وی'' V'' ہنا کرہم سب کوایک بار پھر فتح کی ڈعا دی اور پھروہ دونوں جوم میں تم ہو گئے۔میرے دل ہے ایک آ ونگل' ان میرے دوست .....ہمیں وہ فتح ضرور ملے گی جوازل سے ہماری تقدیم ہے .....اورتہارا بروحکم ایک بار پھرصرف تبہارا ہوگا ..... قبلداول آزاد ہوگا اور بابرسیدی کے بیٹے اس کے یوتوں اور نواسوں کوان کے دا دااور تانا کی کہانیاں سایا کریں ہے .....کہان کی نسل کا ہیرو بابرسیدی کس طرح قبلہ اول برآ زادی کا جمنڈا لبرانے میں چیش پیش تھا، بیت المقدس کی بیرونی دیوار پر بابرجیسے کئی جانبازوں کے نام ہوں کے اور عامر بن حبیب وہال کی آزادی کی مہلی باجماعت نماز کی قیادت کرے گا۔ ہاں ..... الازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں ہے.... اس میں اپنی نم آسمکھیں لیے واپسی کے لیے پلٹا تو مسلم طلبا کا وہی جم غفیرجو چند لمعے پہلے تک ایک آتش فشال بنا پولیس سے جھڑر ماتھا،اس وقت کسی پُرسکون کلیشیئر کی طرح پُپ جاپ ا در أداس كمزا تعا۔ احمر، بلال، حافظ قليل اور حتىٰ كه فر باد ..... تا نسوؤں ہے رور ہے تھے۔ آج ان كا دوست ان كار بنما عامر اپنے یارغار بابرسیدی کے ساتھ اُن سے رخصت ہو کیا تھا۔ ووسری ہو نیورسٹیوں کے مسلم رہنما میری جانب بردھے" تم خود کو تنہا مت سمجھنا آیان .....ہم سب تمہارے ساتھ ہیں ....اور تمہاری ایک آواز برہم نیویارک کا پہیہ جام کردیں مے .... بیامریکی ہماری جان تو لے سے ہیں لیکن ہاری آ وازنبیں د ہاسکتے .....ایک وقت آئے گا کہ انہیں ہم سب کوؤی۔ بورٹ کرنے کے لیے امریکہ کے ہرا بیزیورٹ

مقدس

كسارے جهازايك قطار ميں كمڑے كرتے ہول مے بيكن جارى آ وازسدايبيں رہ جائے كى .....

میں نے ان سب کو خاموش کر وایا۔ 'میں اس وقت تم سب لوگوں ہے سرف اتحاد کا تقاضہ کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ آیک ایسا اتحاد جس میں ہمارا کوئی بھی وثمن نقب لگا کر دراڑ نہ ڈال سکے ۔۔۔۔۔ عامراور بابر کی ملک بدری تو صرف ابتداء ہے ۔۔۔۔ ہمیں ابھی اس جیسے ان گتت امتحانات سے گزرنا ہوگا ۔۔۔۔ شاید ہماری باتی تمام عمرائسی سزائمی جیسلتے ہوئے ہی گزرجائے گی ۔۔۔۔۔ نئیکن ہمیں شیخ الکریم کی ہدایت کے مطابق ہر جنگ کا سا منافقم ونسق کے ہتھیا رہے کرنا ہوگا ۔۔۔۔ بولو۔۔۔۔ تم لوگ میراساتھ دو مے ۔۔۔۔ '' ایئر پورٹ سادے طالب علموں کے نعروں ہے کونج اُٹھا'' ہاں ۔۔۔۔ ہم تمہارا ساتھ دیں گے آیان ۔۔۔۔ ہمیشہ دیں ہے۔۔۔۔''

119

میں نے چوک کرجینی کی مطرف و یکھا۔ ' ہاں آیان ..... تہمارا زوال زوال چیخ چیخ کر کہدر ہاہے کہ تہمیں پُر واسے مجت ہوگئی ہے ....الیی محبت جوموت کے منہ ہے بھی روح کو واپس تھینچ کر بدن میں بحر سکتی ہے ..... ' میں چپ جاپ کھڑا جیرت ہے جینی کی ہاتیں سنتار ہا۔ شاید بیمجت نامی عذاب با قاعدہ کسی اعلان کی صورت ہم پر وار وہوتا ہے۔ ایک ایسااعلان جوصرف اُس کوسب سے آخر میں سنائی ویتا ہے جس کا نام اس محبت کی مختی پرسب سے او پر لکھا ہوتا ہے۔

شام تک پُروا کی حالت مزید بہتر ہوگئی اور ڈاکٹر نے ہمیں چندلھوں کے لیے اس سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی۔ میں نے پُروا کا ہاتھ دحیرے سے دہایا ''کیسی ہومِس پُرواممیر خان ……اب ہمیں مزید کتنے روز اس ہولناک ہیںتال کی ان بے جان

راهد اربوں میں نہلاؤ کی؟" کیرواد حیرے ہے مسکائی" جب تک نصیب میں پیاستراور تفتر میں پیارخم ککھے ہیں .....'' فرہاد نے جلدی سے دخل اندازی کی ' بس بس .....اتن ندجی با تیں نہ کرو ..... ویسے بھی مرد ندجی با تیں کرنے والی عورتوں کو زیادہ پیندنبیں کرتے ....، "ہم سب فرہادی بات س کرہنس بڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ پڑوا کچھ کھوٹی کھوٹی سے۔اس کا ببی کھویا پن اس ونت بھی قائم رہاجب آگل مجھ نیویارک بولیس اس کا بیان لینے کے لیے ہمپتال پینچی ۔ پُر وانے سیاہ وین کے ذکر پر کول مول ساجوا ب دیا کہ آسے یا دہیں کہ ڈرائیورکس صلیے کا محض تھا حالانکہ وہاں صرف پُروائی ایسی تھی دس نے وین کے ڈرائیورکو بالکل قریب سے براہ راست دیکھا تھا کیوں کہ دین سے کراتے وقت اُس کے چیرے کا زخ سیدھا دین کے اسٹیرنگ پر بیٹے مخف کی جانب تھا۔ میں نے یولیس کے سامنے پُر واسے اس ہارے میں کوئی ہات کرنے ہے احتر از کیا لیکن یولیس کے کمرے سے نکلتے ہی میرا سوال لبول پر آحمیا '' تم نے بولیس والوں سے یہ کیوں کہا کہتم نے ڈرائیورکونبیں دیکھا۔۔۔۔ جب کہتم نے اس کی واضح جھکک ضرور دیکھی ہوگی۔ چپرہ تو میرا ووسری جانب تھا، کیونکہ تم نے مجھے ملننے سے پہلے ہی وتھیل و یا تھا۔" پُر وانے ہات نالی۔" تم نے سانہیں مسلم کونسلر.....مریعنوں کو ذہن یرزیادہ زور نہ ڈالنے کی ہدایت کی جاتی ہے .....تم طب کے اصولوں کے خلاف جارے ہو....." ہات آئی محتی ہوگئی کیکن میرے اندریہ شك مزيد تقويمت كماته افي جز بكر كمياكه يروان ورائيوركوشنا خت نبيل بحى كياتوأت ويكها ضرور موكارشام كويس تقريبا ايك تفت کے بعد کچے دیرے لیے کیمیس پہنچا تو ایک اور مُری خبر میراا نظار کر رہی تھی۔ یو نیورٹی انظامیہ نے مسلم طلباء کی بُروا کی جانب توجہ بٹ جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گنتا خانہ خاکوں کے سیمیٹار کی تاریخ کا اعلان کردیا تھا۔ چندرہ جنوری اُس منحوں مقصد کے لیے مقرر کی گئی تھی میں نے شام کوئی ڈین سے ملاقات کی کوشش کی کیکن وہ تین دن کی چھٹی پر جاچکا تھا۔ میں نے طلبا کو نی الحال ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں بانده کرا ورکارڈ زاور بینرز کے ذریعے اپنااھتجاج جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ میں بیک وفت کتی محاذ وں پر بٹتا جار ہا تھا۔ پُر واکی جان لیوا بیاری سے واپسی، بسام کی ہے آئی۔اے والول سے ملاقاتیں، عامراور بابر کی ملک بدری .....اوراب میسیمیتار .....کاش میرے ایک وجود کے تی ہے ہوتے تو میں ہر جھے کواس کا کام سونے دیتالیکن ہے ہم انسانوں کی گنٹی بڑی مجبوری ہے کہ میں اپنے ایک ای کھاکل ادر بوسیدہ وجود پر بیتمام قیامتیں بیک وقت جمیلنا ہوتی ہیں۔ میں یو نیورٹی ہے باہر نکلاتو فورڈ اینے ساتھیوں کے ساتھ سڑک کی پر لی جانب کھڑا نظر آیا۔ مجھے دکھے کراس نے ہاتھ ہلایا تو میں نے بائیک ایک جانب کھڑی کردی ادر مؤک یار کر کے اس کے پاس جا پہنچا۔فورڈ مسكرايا "تنهاري دوست كى نى زند كى تهميس مبارك مو .... تم بيك وقت كى محاذون برلزنے كے عادى معلوم موتے مو .... ميس نے فورا کے لیجے میں کوئی تاثر تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی''اورتم بیک وقت اپنے وشمنوں کو کئی محافروں پر اُلجمائے رکھنے کے عادی معلوم ہوتے ہو .... بڑی کامیاب محمت عملی ہے بیتم او کول کی .... ور زنے میری آمجھوں میں جما نکا'' تم پھر خلطی پر ہو .... ہم حمہیں اپنا وتمن نہیں ..... دوست تصور کرتے ہیں ....اس روز ایئز بورٹ پرجس طرح نیویارک بھر کے مسلم طلباتہ ہارے لیے اپنے جسم پر بولیس کی برستی لاٹھیاں کھارے تنے،اُ ہے وکھے کرمیرایقین تم برمزید پڑتہ ہو کیا ہے ....تم ہمارے لیے سب سے زیادہ کارآ مدثابت ہو سکتے ہو..... اکراینے ذہن سے میفرسودہ مذہبی جذبات نکال کرسوچو مے توحمہیں اس میں ندمرف اپنا بلکدان تمام جذباتی اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ نظر

آ ئے گا جوجنون کے اس راستے پر چلنے کی تیار کی میں ہیں اور قانون نا فذکر نے والے ادارے اورا یجنسیاں اُنہیں ہمیشہ کے لیے امریکہ بدر کرنے کی تیاری میں تکی ہوئی ہیں''۔ میں نے غور سے فورؤ کی جانب دیکھا۔'' چلوفرض کرومیں تنہاری بات مان کرتم لوگوں کے ساتھ آ ملتا ہوں توتم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔ ہماری یو نیورٹی میں تمام عالم اسلام کی ول آزاری کے لیے ایک سیمینار منعقد کروایا جا ر ہاہے....کیا تنہاری ہی۔ آئی۔اے اسے منسوخ کرواسکتی ہے....؟ '' فورؤ سوچ میں یر ممیا۔ ''میں نے اہمی تم سے کہا کہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے مہیں اِن بوسیدہ فرجی دیواروں کے طلقے سے باہر آنا ہوگا۔ان خاکوں کی نمائش پہلی مرتبداور مرف نیو یارک کی اس یو غورش میں تونہیں ہور ہی۔ بیمسئلہ برانا ہے۔ابھی چند ماہ پہلے قیس بک بربھی یہی ایشوا ٹھایا کیا تھااور بڑی باہا کار مجی تھی.....کیکن تههاری طرح کتنے ایسے ہوں مے جنہوں نے قیس بک کا با قاعدہ بائیکاٹ ہی کرڈ الا ہو.....؟ .... کیا و نیامیں مسلمان صرف تم یا یبال کا مسلم کروپ ہی ہاتی رہ کمیا ہے۔ میں میبیں کہتا کہتم لوگ احتیاج نہ کرو .....منر ورکرو ..... بائیکاٹ کر دواس سیمینار کا .....اینااحتیاج بھی و نیا کے سامنے درج کروانے سے حمہیں کوئی نہیں روک رہا .... ایکن اسنے ول سے اس سیمینار کوسیوتا و کرنے کا خیال نکال دو .....جس بات کی اجازت نیویارک کا قانون دے چکا ہوا ہے رو کئے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے .....اورا کرالیں کوئی کوشش زبردی کی گئی تویاد ر کھوکہ ہماری تم پر ممری نظر ہے .... عامراور ہابر کے بعد تیسری مرفقاری تمہاری بھی ہوسکتی ہے۔ اور یقین جانواس ہارالزامات کی فہرست بہت مبی ہوگی۔' میں نے لبول پر ایک طنزیہ سکرا ہے سجا کرفورڈ کی جانب ویکھا'' دھمکی دینے اور جھے دہنی طور پر اُس گرفتاری کے لیے تیار کرنے کا بہت فشکر میآ فیسرفور ڈ .... تم چر آ ز ماؤ .... جم اپنا جگر آ ز مائیں ہے .... ' میں نے سڑک یار کرے دوسری جانب کھڑی اپنی بائیک اشارٹ کی اور فورڈ کے نہایت قریب سے تیزی ہے گزارتا ہوا آ کے بڑھ کیا۔ٹی بال کے چوراب برسرخ بن نے مجھے ڈکنے بر مجبور کر دیا۔ سامنے یارک کی جانب کسی عمارت کا پجیملاحصہ ڈھایا جا رہاتھا۔ بڑی بڑی کرینیں ملبہ ہٹانے کے لیے وہاں جمع تھیں۔ یک جانب بزاسالکڑی کا بورڈ لگا ہوا تھادہ پر برخ حرفول میں بڑاسا'' زمین دوزیار کنگ' کلھا ہوا تھاا ورایک جمر کےنشان سے یار کنگ کی جکہ کی نشان وہی کی گئی تھی۔میرے ذہن میں ایک جعما کا ساہوا۔ایسابورڈ تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ پھرد وسراجهما کا ہواا ور پھرتو میرے ذہن میں دھاکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو کیااور جب تک میں ہمپتال پہنچاتو مجھے یاد آپئکا تھا کہ پُر واکو کیلنے والی سیاہ وین میں نے میلے کہاں دیکھی تھی۔

۔ میں تیزی سے پُروا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چونک کرمیری جانب و یکھا۔ میں نے شدید نعضے کے عالم میں اس سے تج جھا۔

" " " من نے بولیس سے بیہ بات کیوں چمپائی کہتم کوتقریباً ختم کردینے دالی دہ سیاہ دین کون چلا رہا تھا ....، ابتہارے چمپانے ہےکوئی فرق نبیں پڑےگاٹر واضمبرخان .....کیونکہ میں اس درندے کو پہچان چکا ہوں.....'

..... **@**.....

### باب18

يُروائے ممبراكرميرى جانب ويكھا" يتم كيا كبدرہ ہوآيان .....؟" اتفاق ہاس وفت يُرواك كرے ميں دوسراكوئي ''بیں تھا۔'' ہاں .....میں نے وہ سیاہ دین سب سے پہلے اُس وقت اپنی یو نیورٹن کی یا رکٹ لاٹ میں دیکھی تھی جب مائٹکل گروپ نے مہلی مرتبہ عامر بن حبیب کا محروب توڑنے اور مجھے اس میں شمولیت کے لیے رقم دینے کی پیش کش کی تھی ، اور دوسری مرتبہ یہی وین مجھے ا یک ہارشمعون سے ملاقات کے وقت اُس سے پس منظر میں کھڑی نظر آئی تھی۔اگر میں شی ہال سے سامنے اپنی یو نیورش کی زمین دوز یار کنگ جبیها ایک بورڈ لگاند و کیمیا تو شائد کچھون مزید میری یا داشت سے میسب کچھٹور ہتائیکن آج شاید بیراز کھلنائی تھا جمرتم نے ان لوگول کو کیوں بچایا.....؟؟ بہرحال .....اب شمعون اور مائکل کے جیل جانے کا وقت آھیا ہے..... بیں ابھی اس وقت بولیس کواپنا بیان ویے کے لیے جار ہاہول .....اوراُ مید ہے اس ہارتمہاری کو اہی میرے حق میں ہوگی "میں واپسی کے لیے پلٹا تو پُر وانے آواز دے کر مجے روک لیا' "تخبروآیان .....میری بات س لو ....." میں نے بلٹ کری واکود یکھا' الى ..... بدیج ہے كدمیں نے شمعون كوأس روز چہرے پرمفلر کیلئے وہ سیاہ وین چلاتے ہوئے و کیولیا تھا اور میں اُسے لا کھ چھینے کے باوجود پہچان بھی تنی تھی۔ کیکن میں بات نہیں بڑھا نا عابتی ..... اس لیے میں نے بولیس کے سامنے معون اور مائیل کا نام بیس لیا جواس دن شمعون کے بیچے والی سیٹ بر مینا موا تھا۔اس ہے کیا ہوگا۔ انہیں یو نیورش سے نکال کرجیل میں ڈال دیا جائے گا اور اُن کی جکہ کوئی اور یہودی لڑ کا سنجال کر پھرہم ہے اپنی دشنی الكالنے كى تاز وفكر ميں لك جائے كا ..... بيد جنگ كب فتم هوكى آيان ..... ميں اس كا خاتمہ جاہتى ہوں..... ميں بيلزائى يہيں فتم كروينا عاجتی ہوں .....اورتم اس جنگ بندی میں میرا ساتھ دو کے ..... بیمیراتم پر مان اور بھرم ہے ..... ' میں زور ہے چلا یا'' یہ جنگ ہم نے نہیں .....انہوں نے شروع کی ہے مِس پُر واعنمیر خان ..... وہ اس لڑائی میں اخلاق کی آخری حدیمی یار کر چکے ہیں .....اورتم اب بھی أنبيل معاف كرويين كابت كررى موسسجانتي موہم نے يہ پچيلے چندون كس مولى ير فلكے اوركس عذاب ميں كائے ہيں؟ ايك بل مي ہزار بار بی کرمرا ہوں میں .....اگرحمہیں مجمد ہوجا تا تو جانتی ہو.....؟' میں جذبات کی رومیں مجھ کہتے کہتے زک سامیا۔ پُر واحیب جا پ میری ڈانٹ سہتی رہی۔ پھر دعیرے سے بولی میں جانتی ہوں آیان .....تمہاری شرخ آ کسیں بتہاری بڑمی ہوئی شیواورتہارا پیٹیالا لیاس ہی و وساری داستان سنانے کے لیے کانی ہے جو یہاں تم سب پر لھد لمحہ بیتی ہے۔لیکن میری تم سے درخواست ہے .....جاری دوش کی خاطر.....میری خاطر.....تم ان اوگول ہے کوئی جھڑ انہیں کرو مے ..... ہمیں ان فضول کے جھڑوں ہے آ مےنکل کرمب سے پہلے أس سيمينار كى بندش كالميجوسا مان كرنا ہوگا جو ہماري روحول بيس چھيد كرنے كے ليے بہت جلد منعقد ہونے جار ہاہے....اس وقت مسلم تحروب مزید کوئی انتشارا دراییا کوئی بھی نقصان برداشت نہیں کرسکتا جوہمیں پھرے بھرے بھوں کی طرح خدا کردے .....عامرا دربابر

کی ملک بدری کے بعداُن لوگوں کی نظراب تم پر ہے۔۔۔۔اور ہم سب حمہیں کھونائییں جا جے ۔۔۔۔اینے جذبات پر قابور کھو۔۔۔۔،تمہاری مر قاری کے بعد کروپ کی کمر بی نوٹ جائے گی ....ای لیے میں اس بات کو میبیں فتم کر دینا جا ہتی ہوں ..... ہمیں ایخ کل کے لیے اس آج کی قربانی دینا ہوگی ....کیاتم میراساتھ نہیں دو گے آیان .....؟ "میں لا جواب ہو گیا۔ پُر دا دهیرے ہے مُسکرائی" مجھے تہارے غصے سے بہت ڈرگلتا ہے، اور مریض کے لیے خوف بڑا نقصان وہ ہوتا ہے ..... چلواب مسکرا دو ..... " میں نے پُر وا کے چیرے کی طرف دیکھا، وہ کسی بیچے کی طرح اپنی خواہش یوری ہونے کے انتظار میں میرے چېرے کی طرف یوں و مکھاری تھی جیسے میری مسکراہٹ نظر آتے ہی اس کی کوئی لاٹری لکل آئے گی۔اس کے تاثر ات دیکھ کرخود بخو دمیر بے لبوں پرایک بلکی سے سکان انجر آئی۔ میں نے اس کیے يُرواكي يربيثاني كومة نظرر كھتے ہوئے اپنے اب مل كئے۔ ليكن ميں جانتا تھا كەشمىدون يا مائكل ميں سے جب بھى كوئى ميرے سامنے آیا..... تب مجھے خود ہر قابور کھنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اسکلے روز ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ میں نے یار کنگ میں اپنی ہائیک کھڑی کی اور سیر صیاں چڑھ کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اوپر سے شمعون اور مائکل نیچے اُڑتے نظر آئے۔میرے قدم وہیں جم محتے۔شمعون نے مجھے دیکھا تو اُس کے چبرے پر کچھ جب ساتا ٹر اُ بھرا'' کیول مسلم کونسلر ....کہال رہتے ہوتا ج کل .... جمہاری لیڈری کا دورفتم ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے ..... "میں نے اُسے محورا "میرازیادہ ترونت آج کل سنٹرل ہیتال کی اُس راحداری میں کز رتا ہے جس کے ایک تمرے میں دہ معصوم لڑی کھائل پڑی ہے جسے کسی کم ظرف بزول نے مجھ سے اپنی دھنی نکالنے کی خاطر کچل ڈالا ..... ' میری بات من کرشمعون اور مائنکل دونوں کچھ کڑبڑا ہے گئے۔ پھر شمعون ڈھٹائی ہے بولا'' ظاہر ہے جب تم لوگوں کو بوں لاکارتے پھرو کے تو دشمن تو پیدا ہوں ے .....اوراس کا نقصان تمہارے اپنوں کو بھی اٹھا تا ہڑے گا ..... "شمعون اور مائیل نے بات قتم کر کے قدم نیچے کی طرف بڑھائے۔ اورٹھیک ای معے میرا صبط جواب دے کیا۔ ہیں نے آ واز دے کران دونوں کوروکا۔'' زکو۔۔۔۔الی بھی کیا جلدی ہے؟ ۔۔۔۔ کچھ باتیں صاف کرنی ہیں مجھےتم دونوں سے .... " همعون اور مائکل ژک محے ۔لیکن انہوں نے بلٹ کرمیری جانب نہیں دیکھا۔ میں چند سیر همیاں اتر کراُن دونوں کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ پچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے۔ آس یاس ہے گزرتے چنداڑ کے اوراؤ کیاں جوابی گاڑی وغیرہ یارک کرے جا آرہے تھے ہمیں سٹر حیوں پرآ سنے سامنے بوں تنا ہوا کھڑے و کیو کرجلدی جلدی ا دھراُ دھر ہو گئے کیونکہ پچھلے چندون کے دوران یو نیورٹی میں اتنا پچھ ہو چکا تھا کہ اب اُن میں ہے کوئی بھی ہمارے جنگڑے میں پڑ کر یو نبورٹی سے با برنہیں ہوتا جا ہتا ہوگا۔ شمعون نے بے چینی سے پہلو بدلا" ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ....." میں نے سرسراتی آ واز میں اس ے بوجھا''آ ج کل تم لوگ این وہ سیاہ وین یو نیورٹی نہیں لا رہے جس کومیرے اوپر چڑھانے کی کوشش میں تم لوگوں نے پُر وا کوشدید زخی کردیا تھا۔ کیا کسی میراج میں چھیا رکھی ہے۔۔۔۔؟ کیونکہ پولیس کوابھی تک وہ وین فی نہیں ۔۔۔۔ ''میری بات کسی توپ کے کولے کی طرح ان کے سروں بر پھٹی جمعون زود ہے کر بولا'' بیتم کیا بکواس کررہے ہو .....کیا بورے نیویارک میں وہی ایک سیاہ وین ہے.... ہزاروں بلیک ویکنز ہوں گی اس شہر میں ولیں .....' میرے ہونٹوں پرز ہر خندہ ی مسکراہث اُنجر آئی'' میرے فنک کویفین میں بدلنے کا

شکر پہ .....تمہیں کیے پتا چلا کہ جس وین نے پڑوا کو کیلا تھاوہ کیسی تھی؟ .....اور آس جیسی اور بہت می گا ٹریاں ہوسکتی ہیں ..... جب کہ وین کا ٹھیک حلیہ تو انجھی تک یولیس کوبھی نہیں یا .....؟'' میری بات من کروہ دونوں مزید الجھ سکتے، مائٹیل نے ہریشانی ہے شمعون کی طرف و یکھا معمون کڑک کر بولا''تم ہمیں باتوں میں اُلجھا کر چھوٹا بت نہیں کر سکتے ..... ہوسکتا ہے کہ وہ گاڑی اب تک کریش ہوکرسکریپ کا حصہ بن منی ہوا دراس کے ہزاروں جھے بورے امریکہ میں پھیل سے ہوں .....الہذا اپناونت ضائع ندکرو..... میں نے شمعون کے ریانگ برر کھے ہاتھ برا پناہاتھ تھنی ہے جمادیا" تم دونوں اسینے دفت کی فکر کرو ..... آج شام تک بولیس کو پُر وا کاتحریری بیان مِل جائے گا۔ پھر اُے وہ وین کیے تلاش کرنی ہے بیتم جانواور نیویارک ہولیس ..... میں جا ہول تواسی وقت میبیں یار کنگ میں اپنے سارے حساب برابر کرسکتا ہوں.....کین جب پولیس خودتم دولوں کو الفکر یاں ڈال کر پوری یو نیورش کے سامنے لے کر جائے گی اور تین جارسال تم لوگ نو یارک کی سی جیل کی روٹیاں تو ڑو کے تو تم لوگوں کے پاس بہت وقت ہوگا۔اے مستعمل کے بارے میں سوچنے کا ..... کیوں کہ یو نیورٹی تو محرفاری کے فورا بعدتم دولوں کورٹی کیٹ کر ہی چکی ہوگی .....اور جبتم دولوں جیل سے باہرآ و مے تب میں تم دونوں سے ا پی بات کروں گا ..... فی الحال تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے ..... 'میں ان دونوں کو حکابیکا جھوڑ سیرھیاں چڑھ کراویر یو نیورشی کے بنے والان میں نکل آیا۔ آج آسان اور سورج باولوں کے ساتھ دھوپ اور سائے کی آ تکھ چولی تھیال رہے تھے۔ ویسے ہی آ تکھ چولی جیے جس اور بسام بھین جس کھیلا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے جھینے کی باری پر بسام مجھے ڈھونڈ نے میں مجمد دیرانگادیتا تو میں خود ڈر کررونا شروع کردیتا تھا کیونکہ تب مجھے ایسا لگتا تھا جیے اگر بسام نے مجھے ڈھونڈ کرند تکا لاتو میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گا۔ادراب قسمت نے ہم دونوں کے ساتھ ایک ایسی آ کھ چولی کا تھیل تھیلا تھا کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو آخر کار کھو بیٹھے۔ بھی بھی ہمارے بھین کے تھیل جوانی میں سے ہوجاتے ہیں۔ بسام کی یاد آتے ہی میری بلکوں کے کوشے نم ہونے سکتے۔ مجھے آج کل اس کی جنتی ضرورت بھی اتنی شاید پہلے بھی ندرہی ہو۔ ہیں نے شمعون اور مائیکل کو پریشان کرنے کے لیے صرف ایک دھم کی ہی دی تھی ، ہیں جا ہتا تھا کہ جس ورو ہے ہم اُن کی وجہ ہے گزرر ہے ہیں ....اس خوف کا مجموع ہو وہ بھی چکھ لیس ۔ پُر واسے کئے گئے وعدے کا خیال نہ ہوتا تو میس واتعی ان دونوں کو آج جھکڑی لکوا کر ہی یہاں سے بھیجا۔ میں نے انجی آ دھا دالان ہی یار کیا تھا کہ میرے عقب سے مائیل کی آواز ا انجری'' آیان .....'' میں نے بلیٹ کر دیکھا۔ وہ دونوں کھاس پر بڑی پھھکتی برف میں قدم جمائے پر بیٹان سے کھڑے تھے۔ مائیکل میری جانب بزها" می همهیں صرف به بتانا جا بتا ہوں کہ بها را مقعد همهیں یا پُر واکوکو کی نقصان پہنچانا برگزنہیں تھا۔ اور پُر وانو بلاوجہ ہی نشانہ بن گئی۔ همعون صرف جمہارے بہت قریب ہے گاڑی گز ار کرحمہیں خوف ز دو کرنا جا ہتا تھا،کیکن پھرا جا تک ہی پُروا نے ہاری گاڑی تمہاری جانب بڑھتی ہوئی دیکھی تو وہ بہت تھبرا گئی ، اُسے لگا کہ ہم تمہیں کچلنا جا ہے ہیں ۔اوراس نے تھبرا کرحمہیں دھکا دے دیا اورخودگاڑی کے سامنے آئی شمعون نے آخری وقت میں بھی اُسے بچانے کی بوری کوشش کی تھی ، اوراس کا ثبوت سڑک براہمی تک موجود گاڑی کے ٹائروں کے مُڑنے کے نشانات بھی ہیں، لیکن وہ پُر واکونہیں بچایایا۔ ہم استے بوکھلا مکئے تتے کہ ہم نے گاڑی رو کے بنا

و ہاں ہے جما کتے میں ہی عافیت جانی اور سیدھا اپنے ایک دوست کے سکریپ کودام میں لے جا کراس گاڑی کوکریش کرواڈ الا متا کہ اُس كانام ونشان بى من جائے .... بتم يقين كرويس يح كهدر بابول .... مجصداؤ واورمون كي تتم ..... بيكن بهم جانع بين كه ايك باريروا نے ہارے نام ہولیس کے سامنے اگل دیئے تو اُن کا اُس سارے معاملے کی تبدیک پہنچنا زیاد ومشکل تبیس ہوگا.....اور پھر ہارے کیریئر تمر بحرے لیے جیل کی نظر ہو جا کمیں مے ....اس لیے ہارے ماس تنہارے لیے ایک آفر ہے .... "میں نے مائیل کو محورا، "کیسی آ فر؟''.....تمعون اب بھی ہم دونوں ہے دس پار وقدم دور کمٹر اتھا۔ وہ چندقدم اٹھا کرقریب آھیا۔ مائیکل نے سر جھکا کر کہا'' یہی ..... کتم بدلے میں جو بھی جا ہو .....ہم وہی کریں مے ....اسلام اور مسلم کروپ کی مخالفت بھی چھوڑ دیں مے اور جب تک تم مسلم کوشلر ہوہم تمہاری راہ میں کوئی روڑ وہبیں اٹکا تنیں سے اس اس سے علاوہ تمہارے کروپ کوجنٹنی بھی فنڈ تک درکا رہوگی۔ہم تمہاری کوشلرشپ سے عمل دور میں وہ تمام رقم مجی حمہیں اپنی جیب ہے اوا کرنے کے لیے تیار ہیں ..... ید لے میں حمہیں صرف اپنی زبان بندر کھنا ہوگی ..... ہم پُر وا کو بھی تنام نقصان کی تلانی کر دیں ہے ..... 'میرا منبط جواب دے کیا اور بیں نے اپنے بیک ہے پُر واکی اب تک کی تمام میڈیکل رپورٹس نکال کران دونوں کے چبرے ہر دے ماریں 'میس میس نقصان کی تلافی کرو سے تم لوگ۔ یہ پڑوا کی رپورٹس ہیں.....اگر چند کھنٹے۔مزیداُس بے ہوشی میں گزر جاتے تو وہ ایسے کومہ میں چلی جاتی جہاں سے شائداُس کی واپسی بھی ممکن نہ ہوتی یتم لوگوں میں تو اتنی اخلاقی جراًت بھی نہیں ہے کہ ایک ہار سپتال آ کراس کی خیریت ہی ہوجھ جاتے۔اور ایک وہ ہے جوتم دونوں کو پہیان لینے کے باوجود بھی پولیس کےسامنے تم لوگوں کے نام نہیں ظاہر کرنا جا ہتی .....شرم سے ذوب مرو.....' ان دونوں نے چونک کرمرا تھایا ''کیا۔۔۔۔ پُروانے ہماری شنا فست ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔۔لیکن تم تو کہدرہے تھے کہ۔۔۔۔''۔'' وہ میری اپنی ولی خواہش تھی کہ تم لوگوں کوا قدام کم کی کے بڑم میں جیل کی ہوا منرور کھلا و ل کیکن وہ صاف دل لڑکی صرف تمہاری میکھٹیا دشتی فتم کرنے کی خاطرا جی جان بھی نچھا در کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں تمہاری کوئی مدد کوئی فنڈیا کوئی حمایت در کا رئیس ہے۔۔۔۔۔ابھی جارے بازوؤں میں اتنادم باتی ہے کہ ہم اپنا بوجه خود اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں تمہاری مخالفت کا ہمی کوئی ڈرنبیں ہے۔ تم لوگ جس طرح جا ہو ہمارے مقابلے پر ڈٹ سکتے ہو ..... تمر ہر جنگ کے کچھاصول ہوتے ہیں .... میکن تم لوگوں نے مراوٹ کی ہرسط یار کرلی ہے .... کیاوشنی ہے تبہاری ہم سے یا ہمارے غد ہب ہے؟ ..... كيا بھى ہم نے تمهارے ندہب بر كيچرا جھانے كى كوشش كى ہے .....؟ ہم تو آج بھى داؤد، زبور، توريت اورموس كانام زبان یر آتے ہی آتھوں کو چھوتے ہیں .... وہ ہمارے لیے بھی اُتے ہی محترم ہیں جینے تم لوگوں کے لئے .... بلکہ شایرتم لوگوں سے بھی زیاده ..... کیون که تم توانهی کی دی هو کی تعلیمات کوتھ لا کرایک ایسی دهنی کی آمک میں خود کوجھونک چکے ہوجس میں صرف محمد کی تیش ہے۔ کیا جا ہے ہیں ہم مسلم طلبتم سب سے؟ .... بس اتنائ کہ خور بھی جیواور ہمیں بھی جینے دو ..... ہمارے ندہب اور ہمارے ندہب کی معتبراور پاکیز و بستیوں کی بےحرمتی ندکرو کیونکداُن کی حرمت مرف ہم پر ہی لازم نہیں .....خودتمہارے ندہب نے بھی ان کی عظمت اور یا کیزگی پرتضدیق کی مُبر ثبت کردگھی ہے۔ کیاتم اینے ندہب ہے بھی مخلص نہیں ہو؟ .....مسلمان دهمنی نے تمہارے اندر کے انسان کو نتم

کر کے صرف ایک جانور ہاتی حجموز دیا ہے .....ادر میں اب بھی تنہارے اندر کے درندے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں .....کیکن مجھے کسی کی دی ہوئی تتم اور دوئت کے وعدے نے روک رکھا ہے۔''

میری بات کے دوران عیسائی کوشکر جارج بھی وہاں پہنچ حمیا تعالمین وہ خاموشی ہے میری بات سنتار با، یار کنگ میں جن چند طلباء نے مجھےاور شمعون کومیٹر حیوں پر بحث کرتے و یکھا تھا انہوں نے شائدا و پر جا کرخبر کر دی تھی، اسی لیے میری بات ختم ہونے تک مسلم، یبودی اور کرسچن طلبا و دوڑتے ہوئے میدان میں داخل ہونا شروع ہو چکے تنے۔ و داینے ذہن میں مسلم اور یبودی کوشلر کا جھکڑا ر کھ کر وہاں پہنچے تنے لہٰذا سمجی نے ہاتھ میں ہاکی بہیں بال بیٹ ،موٹر سائیکلوں کی چین ،لوہے کے کنڈے والے بیلٹ اور اُسی حتم کے دوسرے کی ہتھیارتھام رکھے تھے۔ پچھ ہی وہر میں بڑے دالان کا علاقہ اسٹوڈنٹس سے بھر چکا تھاا وروہ تین گروہوں کی صورت میں میرے بتمعون اور جارج کے عقب میں جمع ہوتے گئے۔وہ سب ہمارے ایک اشارے کے منتظر تھے۔میں نے جارج کی طرف ویکھا '' دیکھ رہے ہواس نفرت کی تبلیغ کا نتیجہ سے تبہارے کر دپ کو بیجی پتائبیں کہ امل جھڑا کیا ہے۔۔۔۔کیکن وہ مسلم دشنی میں یہاں بیسوج کرا کہتے ہوگئے ہیں کہ یمبودیوں کی آٹر میں وہ اپنے برلے بھی چکا عمیں کے ۔۔۔۔'' اپنے میں میرے عقب میں جینی واریک اور جم کی بیک وفت آواز أبحرى" مليكن بم تمهارے ساتھ ہيں آيان ..... ايرك أيك قدم آئے آيا" سب ميسائي اور شايد سبحي يبووي طلباء إن كے ساتھ مبیں ہیں۔ میں آج اپنی جینی اور ہم کی طرف ہے میکھلا اعلان کرتا ہوں کہ اگر فرہب کی جنگ مسلط کی گئی تو ہم تینوں آیان کی طرف سے لڑیں مے ..... کیوں کہ جارا ند ہب ہمیں کی کا ساتھ وینے کی تلقین کرتا ہے ..... 'میرے نتیوں ووست کندھے سے کندھا ملا کرمیرے ساتھ کھڑے ہو گئے ، پچھے یہودی اور میسائی لڑکیاں جو پہلے بھی پُر واکے ساتھ تھیں ، وہ بھی دوقدم بڑھا کرمسلم کروپ کی جانب آ منئیں۔ ماحول برایک معمبیر سٹاٹا طاری ہو چکا تھا۔ شا کداویر ایڈمن بلاک کی دوسری منزل ہے کمبی نے بیچے یہ ہنگامہ و کچھ کرؤین کو اطلاع كردى تقى لبذا كي لحول بعد في ينجى ديكراسا تذه كے ساتھ يو نيورش كى تاريخ كے اس سب سے بزے اور تين ندا ہب كے بجوم كو آپس میں تکرانے سے رو کئے کے لیے دور سے ہماری جانب ہما گنا ہوانظر آیا۔ میں نے اس کے قریب و پہنچنے سے پہلے اپنی ہات فتم کی " میں آج تم سب پریدوامنے کردینا جا بتا ہوں کہ جسے تم لوگ مذہب کی جنگ سمجھ کراڑ رہے ہو، وہ صرف تہارے اور تمہارے بروں ک ا غلط نظریات کی جنگ ہے، جسے تم لوگول نے صرف ندجی تعصب کی بنیاد پرخود پر مسلط کرلیا ہے۔اسیے ولوں پر ہاتھ رکھ کر ہناؤ ہم میں ے کتنے ایسے ہیں جنہیں اپی ندہب کی سی بہوان ہے، کتنے ہیں جودل میں اپنے ندہب کا سیادر در کھتے ہیں۔ جہم تو بس ایک بھیڑ جال كاشكارين بميشه يه ....."

میری بات فتم ہوئی تو ڈین پارٹی پہنچ مئی'' بیتم سب لوگ یہاں کھڑے کیا کررہے ہو ..... بیس تم سب کو تھم دیتا ہوں کہ تین منٹ کے اندراندر بیرمیدان خالی کردو ..... تین منٹ بعدا کر جھے کوئی اس میدان میں نظر آیا تو میں اس کے خلاف سخت کارروائی کروں میں۔ چلو .... جلدی کرو ..... اپنی اپنی کلاس میں پہنچ کرا پی حاضری لگواؤ .....' ڈین کی بات من کراڑ کے وہاں ہے منتشر ہونے لگے، میں نے بھی پلٹ کر دوسری جانب قدم بڑھائے۔ ڈین نے مجھےروک لیا ''آیان ..... مدمیری آخری وارنگ ہے.... اور ہال تمہارے محند شتہ میڈیا انٹرویو کے لیے بھی حمہیں اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ حمہیں سات دن کے اندراس کا جواب جمع کروانا ہو گا..... 'میں میدان سے باہر نکلاتو بلال نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، 'کل سے سیمینار کے نکٹوں کی فروخت شروع ہوجائے کی۔ یا مجے سواور بزار ڈالر کے نکت ہول مے نیچے ہال اور اوپر والی کیلری کے سیمینار میں صرف دو ہفتے باقی رہ میں جی ..... میں نے یریشانی سے بلال کی جانب و یکھا۔" ہماری یو نیورٹی میں مسلم کروپ کی تعداد کتنی ہے ...." بلال نے سوچ کر جواب دیا۔"کل ملاکر 313 تین سوتیرہ کے قریب ہوں مے .... " اور نیویارک کی باتی یو نیورسٹیوں میں مسلمان طلبا می کل تعداد کیا ہوگی؟ بلال نے پھر ہے گنتی کی'' ہماری ہو نیورٹی کے طلبا میلا کرکل ہارہ سو کے قریب ہوجا کمیں مے۔ان میں غیرحاضرطلبا می تعداد بھی شامل ہے۔۔۔۔۔' میری بریشانی برحتی جاری محی" اور بال کی تفسیس کتنی ہیں؟" بال نے جیرت ہے میری جانب دیکھا" " تین ہزار ....لیکن تم بیس اعداد و شارے چیرے میں پڑھئے ہو ....؟ ' میں نے چھوریر سوچا اور چر بلال ہے کہا'' تم سباڑکوں کوئسی مملی جگہ میں اکتھا ہونے کا کہو.... بال نمبر 3 كاندكهنا ..... جمعية اب أن ويوارول ك كان باعتبار كلف كهير بين .....الهيس عقب والي اسنيتريم مين جمع كرو ..... مين جمع م محمد در میں وہیں پہنچا ہوں ' .....' باال سر ہلا کر وہاں ہے آ مے بڑھ کیا۔ بلاک کے توس بورڈ کے قریب ہے کر رتے ہوئے میری نظر اخبار کی دوتازہ لگائی گئی کٹنگو ہر ہرمی (1)" کیسٹرشائر (لندن) کی ایک عدالت نے مسلم خاتون کو برقعہ اتار کر بیان دینے برمجبور کیا۔ (2) هوسٹن (امریکہ) کی عدالت نے عدنان مرزا تامی پاکستانی طالب علم کوطالبان ہے روابط کے جرم میں پندرہ سال کی قید شنا دی۔'' شاید بید دنوں تراشے غیرمسلم طلبا سے گروپ نے مسلم گروپ کو چوانے کے لیے یہاں چیکا رکھے تھے۔میرے د ماغ میں چیخ انکریم کی ہات کولچی ''مسلمان کے لیے بیدؤنیابڑی مخت جکہ ہے۔' انہی دوتر اشوں کے بیچے ایک اور جیموئی می خبر چیکی ہوئی تھی'' می ۔ آئی۔اے اور ایف۔ بی ۔ آئی کوانتہا پیندگرویوں ہے روابط رکھنے والے مسلم طلبا وی تلاش ..... ' میرے ذہن نے آفیسرٹورڈ کی جسمگی وُ عرائی'' اور یاد ر کھنا ،اس بارا کرتم کرفتار ہوئے تو الزامات کی فہرست بہت لمبی ہوگی ..... " مجھے لگا کہ میرے کر دفکنجہ کستا جار ہاہے۔ بیس سٹیڈیم پہنچا تو تر بیا سارا کروپ جمع ہو چکا تھا۔ صرف وہی لڑکیاں غیرها ضرمیس جو پُر وا کے باس ہسپتال میں زکی ہوئی تھیں۔ وہ سب سیمینار کی حتی تاریخ کے اعلان اور نکٹول کی فروخت کامن کر بے حد آرز وہ اور بے چین تھے۔ بے بسی جب حد ہے گز رجائے تو وہ اشتعال کی آخری کیر یارکر کے ایک ایسی ماہوی کی شکل افتیار کر لیتی ہے جس کا انجام صرف فنا ہوتا ہے۔ مجھے اُن سب کے چروں پر بھی ایک ایسی ہی فنا د کھائی دے رہی تھی۔ آج وہ خلاف تو قع خاموش تھے۔ سے ہے کہ مجھے ان کے غضے اور اشتعال سے بھی پریشانی تبیس ہوئی کمیکن آج ان کی اس زبان بندی نے مجھے خوف ز دہ کر دیا تھا۔ میں نے اُنہیں بتایا کہ جمیں پندرہ دن بعد ہونے والے اس سیمینار کورو کئے کے لیے آج بی اپنا حتی لائح مل طے کرنا ہوگا۔اس کیے اس معالم میں مجھے اُن سب کا مشور ہ در کارہے۔اور اُن سب کی سننے کے بعد آخر میں میں انہیں اپنے منصوبے ہے آگا ہ کروں گا۔ دہ لوگ خاموش رہے۔ میں نے دوبار داپنی بات ڈھرائی کیکن ان کے چہرے ویسے ہی سُنے ر ہے۔" تم لوگ مچھ بولتے کیول نہیں ....؟ .... جنگ انجھی جاری ہے .....ا ورہمیں اثر نا ہے ..... 'احمر نے سبالڑ کوں کی طرف ویکھا

اور دوقدم برحاکرآ گےآ گیا۔ "نہیں آیان .....شاکہ ہم یہ جنگ اس طرح آن سے نہ جیت پاکیں ....سیمینار میں صرف دو ہفتے باتی
ہیں اور ہم انہیں رو کئے میں ناکام رہے ہیں .....لہذا ہم نے بھی آخری حد سے گزر جانے کا فیصلہ کرلیا ہے ..... میں نے جیرت سے
پوچھا" کیما فیصلہ .....؟ "احمر نے سرچھکا لیا۔ " حافظ تکیل سے کل رات کی انجان گروپ نے تون پر رابطہ کیا ہے ..... وہ لوگ خود کو
جہادی کہتے ہیں اور انہوں نے اس گرتا خی کی سزا دینے کے لیے سیمینار والے ون بال میں بم نصب کر کے دھا کہ کرنے کا منصوبہ بنایا
ہے۔ ہم سب نے فیصلہ کرلیا ہے کہ ہم اس کام میں ان کا ساتھ دیں مے ....، حافظ تکیل اُن کے دابط میں رہے گا اور سیمینار والے ون
سے ایک رات آبل بال میں بم نصب کرنے میں اُن کی مرد کرے گا۔ ہم اُن سب کوفنا کر دیں مے جنہوں نے ہمارے بیارے نبی تھکٹے کی
شان میں گرتا خی کا نا پاک خیال بھی اپنے ول میں کہیں پال رکھا ہے۔ "احمد کی بات من کر جمیے سار السٹیڈ یم گھومتا ہوا تھوں ہونے لگا۔
.....

## باب19

میری آ واز تیز ہوگئ" نھیک ہے .... میں مان لیتا ہوں کہاس طرح تم لوگ آئیس وقت سے کچھے پہلے دوزخ پہنجا دو ہے .... حالانکدان کے اعلے جہاں کا بیٹھکانہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے ....لیکن پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ان چندمنی بعرلوگوں کے مرجانے ے وہ سوچ بھی فنا ہوجائے کی جواس تمام مروومل کے وجھے ہوشیدہ اور کارفر ماہ؟؟ ....اس بات کی کیا منانت ہے کہ ان لوگوں کے بعد کوئی دوسرا گستاخ میں ملعون عمل زھراتے کی جرأت نہیں کرے گا؟ تب أے روکنے والا یہاں باتی کون ہوگا....؟ كيونكه تم لوگ جو وحما كدكرنے جارہے ہواس كے بعد ہمارى يو نيورشي ميں تو كوئي مسلم طالب علم يج كانبيس ،مرف ہمارى يو نيورش يربى كيامنحصرہے .... نیویارک بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں ایسا کر یک ڈاؤن ہوگا کہ آ وہے ہے زیادہ ملک بدر ہوجا کیں گے اور جو باتی نکا گئے وہ عمر بھر یہاں کی جیلوں میں سزتے رہیں مے جب اگر آئندہ ایسی شرارت ہوئی تو ان کا راستہ کون رو کے گا؟ ہاں اگر بیر آخری جنگ ہوتی تو میں خودسب سے پہلے بیسب پچھ کر گزرتا الیکن ابھی قیامت ؤور ہے اور نہیں ایسے جانے کتنے محاذ وں بران سے لڑتا ہے۔خود کو پہلے ہی مورہے پر فنا کردینا کہاں کی مقتل مندی ہے۔۔۔۔؟" وہ سب میری بات سن رہے تھے لیکن بالکل مُر دوں کی طرح ۔۔۔۔اور سانس لیتے مُر دول سے زیادہ مُر دہشے اس جہاں میں اور کو کی نہیں ہوتی ۔ دشمنوں نے بے در بے اور بار باراُن کی روحوں پراتنے وار کئے تھے کہ ان کی رُوح بھی مرچکی تھی .... معرف میہ بوسید وجسم سائس لینے کا تکلف جاری رکھے ہوئے تنے .....اور جب سمی انسان کی رُوح مرجائے اور صرف جسم زندہ رہے تب وہ ایک بھیا تک تضاء کی صورت اپنے روح کے قاتلوں پر بجلی بن کر بھر تا ہے۔ فرہب،مقدس ہستیوں اور پیارے نبی تلافتے کی تو بین ( نعوذ بااللہ ) ہی تو تھسی مسلمان کی زوح کونٹل کرنے کا سب سے بڑاحر ہے۔ ہمارے ندہب کے دشمن آج کل میل سرعام اور بار بار کرنے کے عادی ہو بچکے ہیں۔اور آج اُس تنک عام کا نتیجہ میرے سامنے اس مسلم کروپ کی صورت ہیں کھڑا

تھا جو ہے بسی کی آخری صدیے گزرجانے کے بعد اب کھنل اور باا فتیار ہو چکے تھے۔ صدیے زیادہ ہے بسی بھی تو انسان کوایک طرح کا کامل مخار بنا دیتی ہے۔خود کوفنا کرنے کا افتیار اور حوصلہ بخش دیتی ہے۔ ہے بس آگر حوصلہ مند بھی ہوتو پھروہ خودکش بن جاتا ہے۔ اور خودکش سے بڑا خطرہ اس دنیا میں بھلا اور کیا ہوگا .....؟؟

بلال نے آخر کارایے لب کھولنے کی ہمت کی۔ "ہم نے ہر طرح طریقہ آز ماکر و کچے لیا ہے آیان .... بہت وفعد انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔سب طرح کی منت زاری بھی کردیکھی ..... محرانہوں نے شائدا ہے کان سی لیے ہیں .... ولوں براو ہے کے خول چڑھار کھے ہیں اور اپناذ بمن شیطان کے ہاتھ نی ڈالا ہے .... بیالی محتنا خیال کرنے سے ہاز نہیں آئیں کے اورتم محمک کہتے ہو کدان لوگوں کے جہنم واصل ہونے کے بعد بھی شائد بیکستاخی جاری رہے کی کیونکدان کے دِلوں پر زمک لک پُنکا ہے ..... ایک ایسا دائمی زنگ جواب ان کی زوح کے ساتھ ہی ایکے جہاں جائے گا ..... ہمہارا یہ خدشہ بھی ٹھیک ہے کداس دھا کے کے بعد نیو یارک کا کوئی بھی مسلم طالب علم یہاں کی ایجنسیوں کی زومیں آنے ہے نہیں چکے یائے گا .....الیکن ہمارے پاس اب اور کوئی جارہ نہیں رہ کمیا .....ہم اپنا فرض تو ادا کر جائیں ..... ہمارے بعد آنے والے اپنافرض ادا کریں ہے.....'' بلال نے اپنی ہات ختم کی تو وہ سب سر جمکائے دھیرے و حیرے وہاں سے چل دیئے ..... میں آہمیں آ واڑیں ویتا اور روکتا ہی رہ کمپالیکن ان سب کے دِلوں پر فنا کا سابیہ بڑ چکا تھا۔ وہ سابیہ جو ساعتیں معطل کر دیتا ہے۔ پچھ ہی وہر میں تیز ہارش شروع ہوگئی۔ بخت برف پر ہارش کے قطرے گر کرخود بھی جم رہے تھے ، یہال بھی قدرت نے فنا کاوبی ابدی تھیل شروع کردیا تھا۔ میں پُروا کے باس پہنچا تو وہ تکیہ سیدھا کئے بچھ پڑھ ربی تھی۔ مجھے دیکھ کراس کا چپرہ کھل أفعا ..... "أيان ميرے ياس تمبارے ليے ايک الحجي خبر ہے .... تمهيں پتا ہے .... " پھرميرے چبرے برأ بحري فكر كى كيروں نے أے ا پی بات خود کا نے پر مجبور کردیا' " کیا ہوا ..... انھیک تو ہے تا ....؟ .... ' میں نے اُسے پر بیٹان کرتا مناسب نبیں سمجھا۔ آج بہت دن بعداس کے چبرے کی لالی واپس لوٹی تھی' سیجھ خاص بات نہیں .....بس ہوں ہوں سیمینار کی تاریخ قریب آ رہی ہے ..... امجھنیں برھتی جارہی ہیں ....الزے اپنا حوصلہ ہاررہے ہیں .....ؤرتا ہوں ان کے اندر ہوتی بیککست کہیں انہیں کسی انہائی اقدام کی طرف ندر تھیل دے ..... 'برواابھی تک آ ملی کے عذاب سے ناآشناتھی ' رسیس جھے یفین ہاابیس ہوگا۔ تم ان کی سمت بھی کھونے مہیں دو ے ..... بیمبرایقین ہے....ا چھاحمہیں ایک الحبی خبر سناتی ہوں ..... مجھے یقین ہے کہ مایوس دِل مسلم طلباءا سے من کرایک بار پھر ہے جی انعیں سے ..... شو سے ....؟"میراده بیان کہیں اور بی تفات اللہ السب بال ضرور ....." برئر وانے ہاتھ میں پکڑا نیو یارک ٹو ڈے رسالے کا ا کیے صفحہ کھولا'' بیدد مجھو۔۔۔۔۔کتنی المجھی خبر ہے۔سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی ہلیئر کی سالی لورین بوتھ نے اسلام قبول کرلیا۔۔۔۔'پُر واک بات س کرمیں زور سے چونکا'' کیا ....کہال دکھاؤ ..... میں نے جلدی ہے ساری ربورٹ پر نظر ڈالی ،لورین بوتھ ایران کے شیر آم کے دورے براسلامی تعلیمات ہے متاثر ہوکراسلام تبول کر چکی تھی اوراس خبرہے برطانیہ کے محلوں میں ال چل ہی بچ من تھی ، پُروانے مُسکرا کرمیری جانب دیکھا'''''اجھی خبر ہے نا .....اسلام کی مخالفت کے اس سیاہ دور میں بھی ہمارا دین اُن کے امرا واور شنرادے ،شنرا دیوں

تک پہنچ رہا ہے ....مطلب اگروہ ہمیں زج کرنے کا کوئی موقعہ ہاتھ ہے ہیں جانے دیتے تو قدرت بھی جاری مدد سے غائل ہیں ہے ..... مجھے تو لگا کہ بیخبر خاص ہمارے لیے ہی مُقدّ رئے بچار تھی تھی' میں جوش میں جلدی ہے اُٹھ کھڑا ہوا'' ہاں پر واضمیر خان ..... بید ہارے نصیب کی خبر ہے ..... جوقدرت نے آج تمہارے ذریعے محصتک پہنچائی ہے.....اگریہ میکزین میں رکھانوں گروپ کود کھانے کے لیے توجمہیں کوئی اعتراض او نہیں ....، 'پُروانس بڑی 'نہیں آیان احمرصاحب ..... آپ کے لیے بی اب تک سب سے چھیار کھا تھا.....'' میں جلدی میں واپسی کے لیے پلٹا۔ پُروانے مجھے لکارا' کہاں چل دیئے ....۔ کچھ دیرتو میضو.....'''وٹیس .... میں پھرآ ؤں گا .....اس وفت کھے بعظے ہوئے ذہنول کو بی خبر پہنچا نا بہت ضروری ہے ..... 'پُر وانے اپنے سیجے کے بیچے سے ایک اور کتاب نکالی 'اردوتو يره ليت بونا ..... من في تهاري ليه يكام اقبال منكوايا ب ....اس من " فنكوه" ادر" جواب فنكوه" ضرور برهنا .... بهت ي سوالوں کے جواب مِل جائیں کے ....میں جب بھی بہت زیادہ اُلجھ جاؤں ....ایک بار اِسے اینے عیلف سے نکال کرضرور پڑھ لیتی ہول .....اور یقین کرو ..... ہر باریکلام مجھے کھو نئے جواب دے جاتا ہے ..... واقعی اقبال ہردور کا شاعر ہے ..... ایس نے پُروا کے باتھ سے کتاب لے لی ..... اضرور پڑھوں گا .... "میں جاتے جاتے ایک لیے کے لیےز کا وہسر جھکائے کسی سوچ میں کم تھی ایر وا" ..... اس نے چونک کرسرا شایا۔ ہاری نظریں ایک کمے کوئیں ، میں پھو کہتے کہتے زک کمیا' ' نہیں ۔۔۔۔ پھوٹییں ۔۔۔۔'' میں نے جانے کے لیے قدم برهائے اوراس باریر وانے وحیرے سے میرانام لیا۔ "آیان ..... "میں نے پیٹ کراے دیکھا۔ اُس نے نظریں جھکالیں۔ "سمجھ نہیں ..... '' بھی بھی جب کینے کے لیے بہت چھ ہوت بھی چھ کہانہیں جاتا ..... وہ سرجھ کائے بیٹھی رہی۔ میں ایک کھے کے لیے دروازے کے قریب زکار'' جبتم میتال سے لوٹ کرواہی یو نیورٹی آؤگی۔ اُس روزہم ویسٹ اور نیج کے وهسیر نا Whisper ک ریستورانٹ میں بوری ایک شام بنائیں کے ....اور وہ شام مرف ہماری ہوگی ....تب ہم ایک دوسرے سے وہ سب مجھ کہدویں کے جے کہنے ہیں ہمیں ایک زمانہ لگا .... " پُروانے چونک کرسراً شمایا۔ اس کی آ تھموں میں خوشی کی ایک ایسی انمول جبک اہرائی جواس کی آ محمول کی جوت کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئی ' بیج آیان .....' میں دھیرے ہے مسکرایا'' ہاں ..... بالکل بیج .....' میں پُر وا کے کمرے ہے کلاتو مجھے سینکڑوں بارکی دیکھی ہوئی وہ راھداری جانے کیوں بالک نئ اور بہت زیادہ تبھگاتی ہوئی نظر آئی۔ ہیتال ہے یو نیورش تک کے تمام دیکھیے بھالے راستے کسی نئے پرستان کی ڈگر د کھائی وے رہے تھے۔ درختوں پرجی برف مجھے کسی سامتا کلاز کی جادو کی چھٹری ہے چیز کی تن نمک کی پر یوں جیسی محسوس ہور ہی تھی۔ سڑکوں کے کناروں پر برف کے سفید محدوثے سے سنبری رتھے میں بھتے میری ہائیک کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، جانے آج یہ کس کی بارات کا ساں طاری تھا؟ نیو یارک کی شامیں تو سدا ہی گلا بی تھیں کمین آج یہ بکھرا مگلال کچھ خاص، کچھ ہوا تھا۔ شاکد محبت ہمارے ارد کرد کے پُرانے ماحول برقامی تچھیر کراُسے پھر سے آجال دیتی ہے۔ زنگ زدہ پُرانی بوسیدہ اشیاہ چنکتی ہوئی محسوں ہوتی ہیں اور ہزاروں بار کے دیکھے ہوئے نظارے بھی کنوارے محسوں ہوتے ہیں۔شاکد محبت ہماری ہستی کی ایک ہار پھرے تجدید کردیتی ہے۔ آج میں بھی نیااور تجدید شدہ تھا۔

میں نے ہاسل بھنے کراحرکوسباڑکوں کو سخن میں جمع کرنے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ سب میرے سامنے موجود تھے۔ اُن سب کے چېرول برانجعي تک وښي دن والے تاثرات نمايان تھے۔اورصاف نظر آ رہا تھا کہ و وصرف ميرانجرم رکھنے کے ليے ہاول نخو استدوہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں نے بات کا برا جوڑنے کی کوشش کی " میں نے تم سب کوئسی نئی بحث میں اُلجمانے کے لیے یہاں اکٹھائییں کیا۔ میرے پاس اب کوئی تاز ورکیل بھی نہیں ہے۔جنون کے آھے کوئی دلیل کارگرنہیں ہوتی۔ہم مسلمانوں کااس دور میں بہی سب سے برا الميدر باہے كہ جہال قلم كے جباد كى ضرورت ہوتى ہے، ہم وہال تكواراً ٹھاليتے ہيں اور جہال تكوار كى دھار كے بنا كام نبيس چل سكتا وہاں ہم ملم کی سابق خشک کرتے رہتے ہیں۔خود کو بے مقصد بحث میں الجمائے رکھتے ہیں۔اور پھرز مانے بھرکوا بی مظلومیت کی وُسالی دیئے مجرتے ہیں۔ 'میں کچھود برسائس لینے کے لیے زکا۔ وہ سب سرجمکائے جیپ جاپ کھڑے رہے۔ میں نے ہات جوڑی'' کیاتم لوگوں کا اب بھی یہی خیال ہے کہ مرف نا ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے .....؟ کیا تم لوگوں کا اپنے وین سے بھروسہ ہمیشہ کے لیے اُٹھ کیا ہے ۔۔۔۔؟" بال نے میری بات کا جواب دینے میں پہل کی " تبیس ۔۔۔۔ بید ہارا دین پر مجروسہ بی تو ہے جوہمیں اس حدے گزرنے کی ہمت دے رہاہے۔ہم جانتے ہیں بیقدم ہم سب پر ہمیشہ کے لیے انتہا پیندی کی شناخت کی الیی نمبر لگا دے گاجو ہماری سات سلیں بھی شمیں دھویا تیں گی....کینتم ہی بتاؤ....اور کوئی جارہ ہے کیا....؟ ....کوئی کرن باقی نہیں بچی جارے لیے اس تھے اندھیرے میں .... 'میں ای موقع کے انظار میں تھا،''ایک کرن باتی ہے ابھی .... ''ان سب نے چونک کراہے سرا تھائے اور میری طرف و یکھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رسالہ کھولا اورلورین اُوتھ کے تبول اسلام کی خبرانہیں پڑھ کرسنائی۔''اگرتم سب کا اپنے وین پر کامل یقین اب بھی برقرار ہے تو اس خبر کوتم سب بار بار پڑھنا..... ہے اس مغربی معاشرے کی ایک مجی عورت کی کہائی ہے جوشا کداسلام قبول كرنے سے چندون بہلے تك انبى لوگول كى طرح سوچتى موجنہيں تم لوگ قال كر كے قتم كرنے سے در بے مو ..... كيكن اس عورت كے مقدر میں قدرت نے فلاح کاراستہ لکھ دیا تھا۔ سوچواس بورے ہال میں اگرا کیے بھی ایسا فرد ہُواجس کے نصیب میں آ مے جل کرسجائی کا بدراسته لکھ دیا حمیا ہوتو اُس کی فنا کا حساب کون دے گا .....؟؟ جب اسکلے جہاں میں وہ در بارالنبی میں فریا د کرے کا کدائس ہے تو اس کا مقدر ملنے سے پہلے ہی چھین لیا حمیا، تو کون دمدداری لے کا ....؟ "ووسب پپ رہے۔ احمر نے خودکوسنجالا" کیکن ہم کسی کافر کے مستنقبل کی آس براسے حال میں ایس مستاخی کی اجازت بھی تونہیں وے سے سے سے رااللہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے ۔۔۔۔، میں نے ز ورد ہے کرکہا' ونہیں .....ہم بھی ایسی تھی تھی تھی تھی اجازت نہیں دیں مے انہیں .....بس ..... ایک بارمیرا ساتھ دو ..... میں تم سب کے سامنے اعتبار کی بھیک کا تشکول کیے کھڑا ہوں .....خدا کے لیےخود کواس جنون کے شیر دنہ کرو..... میری ہات مان جاؤ..... 'ان کے چېرول پرکش مکش کے آثارنظر آئے۔ پھرسب سے پہلے بلال نے ہی دوقدم اُٹھائے اور وہ بھرے ساتھ آ کر کھڑا ہو کمیا۔ " میں آیان کے ساتھ ہوں .....''اور پھر رفتہ رفتہ کچھاورلڑ کے بھی میرے بھروہے بھیڑ ہیں ہے نکل میری جانب آتے گئے۔ بیسلسلہ چاتا رہاا در پھر دوسری جانب مرف احمراور حافظ فکیل کھڑے روم محتے۔ احمر نے سرجھ کالیا۔" لیکن اُن لوگوں کا کیا ہے گاجن سے فکیل نے مدد کا دعدہ بھی لے لیا ہے۔انہوں نے واضح الفاظ میں ہم ہے کہاتھا کہ ایک بار جب وہ قدم اُٹھالیں تو نہ وہ خود واپس بلنتے ہیں نہ کسی کو بلننے و بیتے ہیں۔

و واوگ سیمینارکوسیوتا و کرنے کے لیے ضرورآ تمیں سے اُس دن .... میں نے انہیں کسل دی" اُن کی فکرتم مجھ پر چھوڑ دو ....اب اگروہ تم میں ہے کئی ہے بھی رابطہ کریں تو آئییں میرانمبروے دینا کہتم لوگوں نے حتی نصلے کا اختیار مجھے دے دیا ہے ..... لبذااب وہ مجھ ہے بات کریں ..... ' فکیل اور زرک اب بھی تذبذب کا شکار ہتے۔''لیکن تنہارے ذہن میں آخر اُس سیمینار کو رو کئے کا منعوبہ ہے کیا.....؟؟" میں نے گہری سائس فی" فی الحال خا کہ مجمدوا منتح نہیں ہے ....کین مجھے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہال کی نشستوں کے مکث جا ہے ہوں مے کل مبع سے پہلے ہمارا تمام سلم کروپ چندہ اکٹھا کرنا شروع کردے گا.... از کیاں اورلز کے ال کرید کام کریں مے لیکن ہم دوسری او غورسٹیوں کے صرف مسلم طلبہ تک محدودر ہیں ہے ..... تین ہزار نشستوں میں سے جینے بھی مکٹ خرید سکتے ہو.... خرید لو.... لیکن خیال رہے کہ بیکام بہت فاموثی کے ساتھ کرنا ہوگا ،تہارے غیر ندا ہب کے دوست بھی آگرتم لوگوں کے لیے اپنے تام سے تکٹ خرید کر لا علیں تو کوئی حرج نہیں .... میکن ہیسے بورے اوا کرنے ہوں ہے ..... 'کڑکوں نے اپنے سر ماائے۔شا کدمیری طرح اُن کے ذہن میں بھی کوئی ناکمل خاکہ بن رہا تھا۔لیکن ہم سب کا مسئلہ بیرتھا کہ ہم میں سے چند ہی ایسے تھے جواسینے جیب خرج سے تکمٹ خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے ورنہ یا کچ سویا ہزار ڈالر کا مکٹ خرید تا ہمارے لیے خواب ہی تھا۔ جانے اس کمے مجھے ایسا کیول محسوس ہوا جیسے یو نیورٹی انتظامیہ نے جان ہو جھ کرنگٹول کی قیت اتنی زیادہ رمھی تھی تا کہ وہ مسلمان طلبا می دسترس سے با ہررہیں۔ مجھے اس معے عامر بن حبیب کی کمی شدّ ت سے محسوس ہوئی۔ مجھے کل ہی احمر نے بتایا تھا کہاس کا بع نیورش والا ا کاؤنٹ سیل کر دیا کمیا ہے تا کہ وہ اسینے پہیوں ے مسلمان 'اعتبا پند کروہوں' کی مدونہ کر سکے .....اگر نیویارک بولیس اوری آئی اے والوں نے عامر بن حبیب کی رقوم کی منتقلی بر یا بندی نہ لگائی ہوتی تو اکیلاعامر ہی سارے ہال کی تقسیس خرید سکتا تعالیکن اب ہمارے ہاتھ بندھ بچکے تھے ۔۔۔۔ ہمیں اپنے زور ہازو پر ی اکتفااور بحروسه کرنا تھااورا ملے روز جیر اور چکر آز مانے کا بیضاموش مقابله شروع ہو چکا تھا۔ لڑکیوں نے اپنے زیوراور ہاتی تمام غیر مغروری اشیا" برائے فروفت "رکھوا دیں اوراز کے بھی کلاس کے بعد خالی وقت میں سیجھ نہ سیجھ کمانے کی وُھن میں سرگردان ہو مھے۔ میرے باس بیجنے کے لیے اپنی ہے مول زوح کے علاوہ صرف ایک ہی چیز تھی سومیں آسے لے کر میر شام نیکر وز کے علاقے میں فم کے یاس جا پہنچا۔ وہ میری بات من کر حیرت ہے چلایا'' کیا؟؟ .....تم اپنی ہائیک بیجنا جاہتے ہو .....وہی بائیک جس نے مجھے فکست دی تھی اورجے یانے کے لیےاب نو یارک کا ہررائیڈ رکھلاڑی ہے تاب ہے ....تم ایس ان مول ساتھی کو کیسے نے سکتے ہوآ یان .....ایک بار پھر سوچ لو..... ' میرے پاس سوچنے کے لیے اب میچھ ہاتی تہیں رہا دوست ....تم یہ بتاؤ ..... کیاتم میری ہائیک خریدو کے .... اِ سے خرید نے والے شاکداور بہت مِل جائیں لیکن میں اسے کسی ایرے غیرے کوئیں سوعینا جا ہتا.....میرا اور اس بائیک کا برسوں کا ساتھ رہا ہے .....میرے جسم کے ساتھ اس نے بھی بہت زخم سے ہیں .....اہذااس کاحن ہے کہا ہے کسی بہترین سوار کے سپر دکیا جائے ..... 'فلم میرے اضروہ چیرے کو دیکھ کرخود بھی ممکین ہو کیا" بال .... بن اے ضرور خریدوں گا .... اور آئی بی تعظیم دول کا جس کی بیتن دار ہے ....الیکن اس نایاب مشین کے بدلے میں جہیں صرف یا بچے ہزار ڈالردے سکتا ہوں ..... بدمیری اب تک کی کل جمع ہوتی ہے .....اگر حمہیں تبول ہو.....' میں نے بنا کچھ کیےسر بلا دیا جم اندر چلا کیا در کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو رقم اس کے ہاتھ میں تھی جو اُس نے میری

شرت کے جیب میں نظل کردی' میں جانتا ہوں آیان .....تم نے کسی عظیم مقصد کے لیے ہی اپنی اس ساتھی کو قربان کیا ہوگا .... اور میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی تم اسے دو ہارہ حاصل کرتا چا ہو .... یہ یہ یہ تہاری فتظر رہ گی .... میں اسے کسی بھی حال میں فروخت نہیں کروں گا .... ' میں ٹم کا شانہ تھیتھا کر بلٹ گیا۔ کون کہتا ہے کہ بے جان اشیاء کے پاس زبان نہیں ہوتی۔ جھے تو واپس کے ہوقدم پراییا ہی محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھے پکار رہی ہے۔ رور ہی ہا اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہے ...۔ لیکن میں نہیں رکا اور پنا مو کر کھے وہاں سے چلا آیا۔ پُر واکی غیر موجود کی میں اُس کی ذمد داریاں صنم کمیر نے سنجال کی تعیس ، اور وہ حسب عادت خاموثی سے اپنے کہم میں کی ہوئی تھی ۔ ایس کی پیندئیس کرتا۔ پُر وا بسیتال میں کام میں کی ہوئی تھی۔ کہر کمی بیندئیس کرتا۔ پُر وا بسیتال میں تھی ہوئی تھی۔ کہر کمی تھی۔ انتقاق سے اس کے بسیتال سے ڈسچار بی ہونے کی تاریخ بھی سے بیناروا لے دن کی ہی تھی۔

میں دوسری طرف کی ہات سنتے ہی بچھ کمیا تھا کہ بیائی گروپ کا فون ہے جوخود کو جہادی کہتا ہے۔ میں نے اس کی ہات ختم ہونے کا انظار کمیا ۔۔۔۔۔'' ہم اگر واقعی مد دکر تا چاہجے ہوتو صرف جاری شناخت پر تگے اس جنون اور انتہا پسندی کے دھنے کو منانے میں ہماری مد دکرو ۔۔۔۔ تمہاراایک دھا کہ چندجسم تو ضرور فنا کر دے گائیکن جارے ظلاف پلتی سوچ اور نفرت میں ہزار گناا ضافہ کرجائے گا ۔۔۔۔۔ پھرشا کہ ہم میں سے کوئی اس سوچ کو منانے کے لیے یہاں موجود بھی شہو۔۔۔۔ لہٰذاا بنااراد و بدل دو۔۔۔۔ مجھے تم لوگوں سے صرف امہی دُعا کی ضرورت اور اُمیدر ہے گی ۔۔۔۔' دوسری جانب ہے بھی میری بات اطمینان سے نئی گئے۔'' تم بہت بردی غلطی کر رہے ہوکونسلر۔۔۔۔۔ان کتا لی باتوں کا اثر وہاں ہوتا ہے جہاں اسکلے کی قبید فلاح یانے کی ہو۔۔۔۔۔کہن تم جن لوگوں سے لارہے ہو۔۔۔۔۔ان کی نیت میں بی فتور ہے ۔۔۔۔۔ان کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں اوراب اُن کا علاج صرف اچا تک اورا کیے بھی گی طرح چکتی قضاء ہے۔۔۔۔۔اورتم اس تضاء کاراستہ رو کئے کی حمانت کرر ہے ہو۔۔۔۔۔جلد بابد رانہیں ہمارے ہاتھوں جہنم واصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔لہذاتم خودکواس اُ مجھن سے دور بی رکھوتو بہتر ہوگا۔۔۔۔۔'' میں۔۔ زحتی کہے میں مارت ختر کی '' میں تمیمار۔۔ رساتھ کے دھائن اور نا دائن کی بحدید میں نہیں رٹرنا دامہ تا نفیق کیا جال اوٹر ہی

میں نے حتی کہے میں بات ختم کی " میں تمہارے ساتھ کسی جائز اور نا جائز کی بحث میں نہیں پڑنا جا ہتا۔ نیمتوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتاہے، سومیں تو یہی وعا کروں گا کہ رب اُن کی نبیت بھی ہمارے حق میں بہتر کردے جو ہماری شناخت منانے کے دریے ہیں۔ میری اور تبهاری لڑائی کا میدان الگ ہے۔۔۔۔۔اور اگر ہم دولوں کی نیت ایک ہے تو پھرایک دوسرے کا راستہ کا شنے سے فا کدوئبیں ۔۔۔۔ ووبارہ مجھےفون نہ کرتا .... 'میں فون بند کرنے لگا تو اُس نے کڑک کر کہا'' سنولز کے .... تم پچھتاؤ کے ' کیکن میں نے اس کی بات بوری ہونے سے بل لائن کا ان دی۔ دن کھوں کی طرح گزرنے تھے اور پھر آخر کارسیمینارے بل والی شام بھی آئینی۔ ہم سب مسلم ہاشل ے دالان میں جمع این مکٹ کن رہے تھے۔ کل میں کی تقریب سے لیے یو نیورٹی انتظامیہ نے تمام تیار میاں مکمل کر لی تھیں۔ شہر کے برے اور مشہور میہودی اور عیسائی علاء کو بھی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تمنی تھی۔ میں نے ان چند دنوں میں ڈین سے ملنے کی یار ہا كوشش كى كيكن مجھے ہر ہارنا كامى ہو كى تھى۔ ميں اپنے شوكا زنونس كاجواب داخل كرانے كے ليے خاص طور پرروز اندہنج وشام اس كے دفتر کے چکرنگا تار ہالیکن مجھے اپنا جواب ڈیسک پرجع کروانے کی ہوایت دے دی گئی۔صاف ظاہرتھا کہ ڈین جان ہو جھ کرسے بیارے پہلے سمسی و ضاحت سے بیچنے کے لیے جھے ٹال رہاہے۔لڑکوں کی بے چینی بھی حددرجہ بڑھ چکی تھی ممروہ میرے کسی بھرم کی خاطرا ہے لیوں کو سیے ہوئے تنے کیکن میں جانتا تھا بیرخاموثی کسی بڑے طوفان کا چیش خیمہ ٹابت ہونے والی ہے۔ احمر نے مکٹ مجمن کر ماہوی سے سر بلایا۔" ہم صرف جے سوستر 670 مکٹ خریدیائے ہیں آیان .....اگر تمہاراا رادہ بال کی زیادہ سے زیادہ مشتیں خرید کا تظامیہ برد باؤ بردهانے کا تھا تو ہمارا بیمنعوبہ ناکام ہو چکا ہے .... "اتنے میں سلم کروپ کی لڑکیاں دوسری ہو نیورٹی کی لڑکیوں سے ساتھ منم کبیر کی سربرہی میں مسلم ہاسٹل کی راہداری میں داخل ہوئیں مسلم کبیر نے اپنے بیک ہے کلٹ نکال کرلبرائے اورخوشی ہے ہو کی'' ہمارے تین سو میں320 کلٹ بھی شامل کرلو ..... بید وسری ہو نیورش کی مسلم از کیوں کی محنت کی کمائی ہے..... ' بلال نے تمام کلٹ بجا کر سے اہرائے ' نو سونوے990 .... "جم سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہال میں مسلم اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اب بھی تقریباً چے سوئلٹ درکار تنے۔احمرکا انداز ہ ٹھیک تھا۔میرے ذہن میں جومنصوبہ تھااس کے لیے کثیر تعداد میں ٹکٹوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ نیکن ہم سب دو ہفتے کی سرتو زکوشش کے بعد صرف ایک تہائی کلٹ جمع کر سکے تھے۔ ہال کی دو ہزار دس تصنیں اب بھی کسی اور کے یاس تھیں۔ بلال کی اطلاع کے مطابق کلٹ ختم ہو چکے تھے۔ احمر نے مایوی سے سر ہلایا'' ہم بار مجئے آیان .....'' اور ٹھیک ای کیے وروازے کی جانب ہے آ واز أبجری منس سے ہمارے ہوتے ہوئے آیان مجی بارنس سکتا ۔۔۔۔ "ہم سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔اوروروازے میں کھڑے فرد کود کھے کرہم سب ہریشانی میں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔

..... 🚱 .....

# باب20

ہاسٹل کے بیرونی دروازے پرشمعون اور جارج ایے گروپ کے چندلڑکوں تے ساتھ کھڑے تھے،ہم سب بیبودی اور عیسائی کونسلرکوا یک ساتھ مسلم ہاسٹل میں ایسے وقت د کیچ کر ہریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے اب تک اپنا ٹکٹ جمع کرنے کامنصوبہ برممکن حد تک خفیه رکھنے کی کوشش کی تھی۔ احمر نے کڑک دارة واز میں کہا" م لوگ اس دنت یہاں کیا کررہے ہو ....؟"۔ وہ لوگ اندرواخل ہو مکتے ، معنون میرے مقابل آ کھڑا ہوا'' آیان .....تم نے اُس دن کہا تھا کہ پُر وانے صرف ہماری دھمنی فتم کرنے کے لیے اپنی جان داؤیر لگا دى ليكن ہم اتنے كم ظرف لكے كه بم أسے د كيھنے سپتال بھى شاجا سكے \_آج ہم نے وہ داغ وهود يا بے دوست ..... ميں مائكل اور جارج کے ساتھ ابھی ہمپتال ہے واپس اوٹا ہوں۔ پُر واتو ہمیں پہلے معاف کر چکی ہے ....کین اس کی ڈشنی فتم کرنے کی شرط پوری کرنے کے ليے میں تو ديهاں چل كرة يابوں ....كيا ہم بتى باتيں تعلاميں كے ....؟" تمام سلم از كاركياں تذبذب كى كيفيت ميں تم تم م ہے۔ پھر میں نے ہی آ مے بڑھ کر شمعون کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا'' نظریات کا اختلاف اپنی جکہ .... کیکن جماری تم لوکوں سے کوئی ذاتی وُشمَیٰ نہیں ہے۔۔۔۔ہم مسلم تو اِس وقت اپنی شنا ہت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔۔۔۔مطمئن رہو۔۔۔۔ہمارے دل بہت بڑے ہیں ۔۔۔ہم گلہ باقی نہیں ..... 'میں بات فتم کر کے واپس پلٹالٹین شمعون کی بات نے میرے قدم روک لئے۔'' اپنی اِس جنگ میں ہمیں شامل نہیں كرو كے آيان ..... 'ميں چوكك كروائيں بلاا شمعون كے ہاتھ ميں بہت سارے كلٹ لہراتے نظر آئے" بيدو و كمٹ بيں جو يبودي اور عیسائی گروپ کے طلباء نے سیمینار میں شرکت کے لیے خریدے تھے۔ تم نے اُس دن ٹھیک کہا تھا کہ ہم میں سے شائد کوئی ایک بھی ایسا مبیں ہے جواینے ند ہب کی تعلیمات پر بُورا اُتر سے ..... یا اپنے دل میں اپنے ند ہب کا پورا در در کھتا ہو، ہم واقعی ایک بھیز حال کا شکار ہیں۔ کیکن میں آج ذاتی طور پراس مخالفت برائے مخالفت کا خاتمہ کررہا ہوں۔ پُروانے مجھے بتادیا ہے کہتم لوگ زیادہ سے زیادہ ککٹ جمع کرنے کے محن میں معروف ہو .... میں تم لوگوں کے لیے اور تو مجھ نہیں کرسکتا۔ بس پیکٹ حاضر ہیں ....۔اے پُر وا کے زخموں کا بدله بركز نه جهنا ..... ياس ايك كفاره ب .... شايد المقدس" كومقدس بجهنے كاطرف جمارا به ببلاقدم ب ..... " همعون ميرے باتھ میں تکت تھا کر تیزی سے پلٹااوراس کے پیچھاس کے سارے ساتھی بھی چل بڑے۔ میں نے اسے آواز دے کرروکا'' بات سُو بہودی كونسلر..... "شمعون تصفحك كرزك كميا-سارے ماحول برشديد تناؤ جها كميا- ميں چندقدم چل كرشمعون كےسامنے جا كمز ابوا- پجهدير تک ہم ایک دوسرے کود کیمنے رہے اور پھر میں نے اپناہاتھ شمعون کی جانب بڑھادیا۔ شمعون کی آتھموں میں خوشی کی تیز چیک لہرائی اور ا محلے بی بل اس نے میرا بازو مھینج کر مجھے اپنے مکے لگا لیا۔ جاروں طرف سیٹیوں اور تالیوں کا ایک شورسانچ کمیا۔منم کبیر کے ہراہ تیار آ نسو چھلک بڑے اور مجھے یوں لگا کیشمعون اور جارج ہے ہارے ساتھ مل جانے ہے ہم آ دھی جنگ پہلے ہی جیت کئے ہیں۔ میں معمون اورجارج کوزخصت کرنے کے لیے ہاسل کے کیٹ سے با ہرنگل آیا۔جارج نے جاتے جاتے دمیرے سے مہرے کان میں کہا '' پتائبیں مجھے حبہیں یہ بات ہتانی جا ہے کہیں .....کین مجھے شک ہے کہتمہارا بھائی بسام کی۔ آئی۔اے والوں کے پتنگل میں پھنتا جا ر ہاہے۔اس سیمیناری مہم کے دوران میں نے تن بارا سے مچھوکلوک لوگوں سے بات کرتے ویکھاہے:شاکدید میراوہم ہو ....لیکن میں نے حمہیں بتانا ضروری سمجھا .... ' جارج میراشانہ خیتھیا کرآ کے بڑھ یا اور میں ان گنت سوالوں کی نبو ٹی برو ہیں ٹنگارہ کیا۔ قدرت کب، سس وقت اور کیسے کسی کا یا پلیٹ ویتی ہے، یہ ہم انسان بھی تہیں جان یائے ....کل تک جومیرے بدترین وشمن ہتھ، پُروا کی قربانی کی وجہ سے وہ آئ میرے شانے سے شانہ ملائے کھڑے تھے بھر میراا پناٹون مجھے چھوڑ کرمیرے دشمنوں کے ساتھ جاملاتھا۔میرے وجود یں وُ کھ کی ایک شدید تیزلبرکسی نیزے کی طرح زُوح کی مجرائیوں تک پیوست ہوگئی۔ لیکن جنگ میں سیابی اینے رہتے لہو کے قطرے اور کھلے زفم نہیں برنا کرتے۔انہیں تو بس آ مے بڑھنا ہوتا ہے،جنگیس رشتوں کومد نظرر کھ کرنہیں لڑی جاتیں ،نبو میں بھی آ مے بڑھ کیا۔ باسٹل میں احمراور بلال نکٹ میں رہے ہے ،انہوں نے مجھے دیکھ کرخوشی سے نعرہ نگایا'' مبارک ہوآ بان ..... ہمارے یاس اب بورے دو ہزارنوسونانو ے لکت موجود ہیں۔ صرف ایک مکٹ م ہے لیکن اب بورا ہال ہمارے قبنے میں ہی ہوگا..... مضم کمیر نے جلدی ہے اسین بیک میں سے یو نیورٹی کےسب سے بڑے ہال کے انتظامی منشور کا کتا بچہ ڈکال کریڑھا ..... کاش بیہ خری کلٹ مجمی ہمارے یاس ہوتا تو ہم یو بنورٹی کے آڈیوریم قوانین کی زوے تمام بال کو با قاعدہ سیل بھی کرواسکتے تھے۔ کیونکہ اس منشور میں صاف درج ہے کہ اگر کمسی بھی فرد با محروہ کے باس نشنتوں کی فرونت کی صورت میں بورے بال باتھل تین ہزارنشنتوں کے حقوق حاصل ہوں، تو وہ اُس خاص پر د کرام یا ایونٹ Event کے لیے اُس مخصوص دن کی حد تک ہال کی ملکتید حاصل کر سکتے ہیں ....کین اگر ایک بکٹ یانشست بھی کسی و دسرے فرد یا گروہ کی ملکتید ہوتو پھر ہاتی تمام کلٹ حاصل کرنے کے ہاوجود اکثریتی گروپ اُس روزاس پروگرام یا تقریب کے لیے بال كے سارے حقوق حاصل تبيس كرسكتا ..... "احمرنے جوشلے ليج ميں سب كو خاطب كيا" ليكن ہمارے ياس اليمي يوري رات يراي ہے .....ہم کوشش تو کر سکتے ہیں اس آخری مکٹ کو یانے کی ..... ہمیں مختلف ٹولیوں میں بث کروہ مکٹ تلاش کرتا ہوگا اوراس آخری مکٹ کی جنتی بھی قیت کیے .....ہمیں اُسے حاصل کرنا ہی ہوگا .....مسرف ای صورت ہم یو نیورٹی انتظامیدا وراس ڈینش این ۔ جی ۔او کو مُنه ۔ تو ژجواب دیں عیس کے .....'' سارا کروپ اپنی اپنی بولیاں بول ہاتھا جب کہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خدشہ ہار ہارسرا تھار ہاتھا كهر اكروه آخرى عكث خود دوين يا يو نيورش انظاميه كي ملكيت جواء تو جربهم كياكرين مي يسيسي المروة أخرى عكث أورة سان ير مکالی بادلوں کی دھندایک بار پھر برف باری کی چیٹین کوئی کرر بی تھی۔ میں نے صنم کہیر سے کہا کہ میں ایک آخری کوشش سے طور پر ستام ے ملنا جا ہتا ہوں اور کے اور کڑیاں آخری مکٹ کی کھوج میں مکٹر یوں میں بث کرروانہ ہو چکے تو میں اور صنم کبیر بھی ہاشل سے نکل آئے۔ مغرب کا دفت ہو پُکا تفااور ہوا کے ساتھ آسان ہے ملکے تعلکے برف کے گالے بھی اُڑ اُڑ کر ہمارے سروں میں جاندی جمیرنے لگے تھے میں اینے ایار شنٹ کی بیروٹی سڑک پر ہی زک حمیا۔ جہاں کافی بنانے کی خود کارمشین سے نشیلا دھواں اٹھ رہاتھا۔ صنم بستام کو بکانے کے

''میرے کروپ نے سیمینار کے زیادہ سے زیادہ ککٹ جمع کرنے کا بیڑاا فعایا تمر میرے باس بیجنے کے لیے اور سیحے بھی نہیں تھا....سوبائیک جج دی.... 'بسام ابھی تک حیرت اور ذکھ ہے میری جانب و کیور ہاتھا....' میتم نے تھیک تبیں کیا..... آج تہہیں و کیوکر کون اس بات پریفین کرے گا کہ میدو ہی لڑکا ہے جوسارے شہر کے سوجانے کے بعدا پی یا ٹیک پر آ وارہ کردی کے لیے بنگلا کرتا تھا..... تم کتنا بدل کئے ہوآ بان ..... 'میں نے کہیں وُ ورخلا میں و کیھتے ہوئے کہا'' شائد وقت ہر چیز بدل دیتا ہے .... ون کے رہتے بھی ..... ابیانہ ہوتا تو آج تم میرے خلاف ی ۔ آئی۔اے کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے مجھے ی ۔ آئی۔اے ،ایف ۔ بی ۔ آئی پاکسی بھی الی دوسری الجبتس کا کوئی خوف نہیں ہے .... لیکن میں آج آخری بار حمہیں صرف بیرتانے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ بیلوگ اسے سوامسی اور کے نہیں ہوتے ..... جانے انہوں نے جہیں کس موقعے اور یکس مقام کے لیے تیار کرنے کی ٹھافی ہے ....کین یا در کھنا کہ بیا یجنسیاں نو وکسی جنون کی پیدا دار ہیں ..... بیلوگ ہم مسلمانوں پرائتہا پیندی کا الزام لگاتے ہیں لیکن درحقیقت بیخو دنفرت کے جنون کی ایک زندہ مثال ہیں..... ہوسکے توان سے نج کررہنا..... 'برف نے ساری سڑک اور آس پاس کی ہرشے سفیدے سے ڈھک دی تھی۔ بیس بات تحتم كركے واليس بلناتو ميرے قدمول كے نشان برف ميں شبت ہو محتے . بسام نے مجھے آ واز دى د مخمرو آبان ..... ، ميں ركا ..... بسام کی آ واز میں ورد تھا" و کھر واپس لوٹ آؤیار ..... بیہم وونوں کن مخالف سمتوں میں چل بڑے ہیں۔ میں ی ۔ آئی ۔اے کے ساتھ صرف اس لیے رابطے میں ہوں تا کہ وہ لوگ جمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا شیس .....کین بات میرے ہاتھ سے بھی تکلتی جارہی ہے ..... ہولیس آج کل جگہ جگہ مسلم طلبا کوانتہا پہندوں ہے روابط رکھنے کے الزام میں **کرنی**ار کر کے آنبیں عمر مجر کے لیے جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور کون جانے کہ انتہا پہندی کا بیرجارہ بھی خود بھی ایجنسیاں تیار کرتی ہوں ..... بدلوگ اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں آیان ..... اُن کے رائے کی رُکاوٹ نہ بنو ..... میری بات مان جاؤ ..... میں نے دُ کھ کے ساتھ اپنے بھولے بھیّا کو دیکھا''حجرت

ے ..... جبتم بیسب کھ جانتے ہو ..... چربھی ان کا ساتھ کیول وے رہے ہو .....؟" .....اس لیے کہ بیان کا ملک ہے ..... بیس اور تم مجمی امریکی ہیں اور یہ ہرامریکی کاحق ہے کہ وہ چین اورسکون ہے اینے ملک میں زندگی گزارے ..... میں نے زور دے کر کہا"۔ باں ..... بقیناً یہ ہرامر کی کاحق ہے....کین شائد ہرمسلمان امر کی کانہیں ..... بہرحال ..... میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کروں گا ..... ہم دولوں اپناا پناراستہ کھننے کاحق رکھتے ہیں .... میں نے اپنے نہ ہب کے لیے امریکی قوانین کے اندورہ کرلڑنے کاراستہ پنا ہے .... مگر حمهارا راسته کیا ہے ..... یہ فیصلہ جمہیں خود کرنا ہے ....، 'بسام کالبجہ سکتے ہو گیا۔''بھس ندہب کی حفاظت کی بات کررہے ہوتم .....؟ وہ ..... دس رعمل کے سالوں دیب چکے .....؟ .... جے آج تک تم نے کسی ٹا گوار فریضے کے طور پر برائے نام ابھی ادائیس کیا .....؟ .....جس کے فرائض تو در کنار .....، بنیادی ارکان کو سمجھنے کی بھی تو فیق نہیں ہو فی حمہیں .....؟ اور آج تم آس ندہب کی حفاظت کا بیڑ واٹھا رہے ہو .....؟ جیرت ہوتی ہے مجھے تمباری اِن باتوں برآ بان ..... 'میں سر تھ کائے بسام کی بات سنتار ہا۔ زمین بر ہمارے قدموں کے اردگرد برف کا گڑھا بھرتا جار ہاتھا۔'' ہاں ....تم تھیک کہدرہے ہو ..... بیروہی ندہب ہے جس پر میں نے بھی عمل کرنے کا سوچا تک نہیں تھا .... جے میں آج تک برائے نام بھی بورے ول سے اوائیس کرسکا .....اورجس کے بنیادی ارکان کواپناتے اپناتے میراجیون میں کیا ..... کیکن اس میں میرا کیا قصور ہے بسام ..... کیا مجھے آج تک تم امریکہ میں آ کرامی ست رکلی زندگی کے جال میں خود کوالجھا نہیں بیٹھے تے .....؟ ..... کھر میں صرف ہماری مال تھی جواس وین ہے ہمارے تعلق کا ایک واحد ذریع تھیں.....کین کیا ہم دونوں نے بھی ان کی بات بی غورے سن تھی .....؟ ..... میرے بتہارے اور ہم جیسے لا کھوں کروڑ وں نو جوانوں کے باس ندہب یا اسلام کا کریڈٹ بی کتنا ہے .... مرف یبی کہمیں خدانے سی مسلمان کھرانے میں پیدا کر سے ہماری محکل آسان کردی۔ ورندایے ول پر ہاتھ رکھ کر بناؤ کہ ا گرہم کسی عیسائی یا بہودی کھرانے میں پیدا ہوتے تو کیا تب بھی ہمارے اندراتی جراُت اتنی روشنی ہوتی کہ ہم خودا بی کھوج کے بل براس ند ب کے دروازے سے اندروافل ہویاتے ....؟؟ ۔ کم از کم میں تو خود میں ایسی کوئی سجائی کی جوت جلتے ہوئے نہیں و مجسا ..... کین آج اگر قدرت نے نو د مجھے ایک موقع دیا ہے کہ ہیں اپنے دین کے لیے یہ چھوٹی می خدمت اور کارگز اری دیکھا سکوں تو کیا مجھے یہ موج کرزگ جانا جاہیے کہ جھےتو فرض نمازی بوری رکعتیں بھی یا ذہیں رہتیں ..... میں دوکلموں کے بعد تیسرے کلے پر بی گزیزا جا تا ہوں ..... مجھے وضو کے فرض اور سنتوں کا فرق پائیس ہے یا میں نے آج تک روز وٹیس رکھا، زکو ہ ٹیس دی .....؟ اگر تفتر مر نے موقع اور قدرت نے توقیق دی توایک دن پیسب بھی سیکھ ہی جاؤں گا۔ نیکن میرے مُقدّ رنے مجھے اس کل ہونے والے سیمینار کے ذریعے اپنے ند ہب ے روشناس ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ شا کداگرہم یا کستان میں ہوتے تو ہیں بھی ہرعام مسلمان کی طرح کلمہ، نماز ،روزہ ، زکو ۃ اور حج کے ترتیب سے دین کو سمجھ یا تا .....کین ہم امریکہ میں یلے بڑھے ہیں بسام .....لبذا مجھے اتنی رعایت تو ووکہ میں اپنی خامیوں پر تابو یانے کی کوشش کرسکوں .....کل وہ جس وین پر بھیجڑ اُمچھا لنے جارہے ہیں ..... وہ تبہارا بھی ندہب ہے....اور جس عظیم الثان ہستی تنگافتہ اورجس خاتم النبین منگلتہ پیفیبرک شان میں (نعوذ باللہ) سمتاخی کی کوشش کی جارہی ہے وہ صرف میرے تہارے نہیں ،ساری

کا کنات کے بی آخرالز مان تلک ہیں۔اب یہ تبہاری مرض ہے کہتم ہماری صف میں کھڑے ہو کر جمارے ساتھ لڑتے ہویا مجر ہمارے و منوں کے ساتھ کھڑے ہوکر ہمارا تماشہ دیکھتے ہو ..... ہاں .... البتہ دولوں صورتوں میں تم مسلمان ہی کہلاؤ سے .... "میں بسام کے جواب کا انتظار کئے بنا ہی وہاں ہے لیے ڈگ بھرتا، برف پراینے جوتوں کے نشان بنا تا دوسری سمت بڑھ کیا۔شا کدمنم کبیر بھی میرے نقشِ قدم برچل پڑی تھی۔ جھے اُسے پُکارتی بسام کی آ واز سنائی دی لیکن منم کبیرنبیں رُکی۔ جب تک ہم وونوں منم کی ؤور بارك كي تي كارتك يبني بهم تيزكرتي برف سے واقعے جا يكے تنے ....منم نے مجھ ہے كہا" چلو من حمهيں باشل تك جيور و بن موں ....." اس کی بھیلی پللیں بتارہی تھیں کہاس نے بسام کی بیکار ہر ندڑ کئے کے لیے اپنے اندر کتنی بڑی جنگ لڑی ہے، میں نے گاڑی کا درواز ہ کھولا اور نھیک اُس کمے میرے موہائل براحمر کا نمبر جھ گانے لگا۔" ہیلؤ ' دوسری جانب سے احمر کی بریشانی سے بحربور آ واز اُ بحری" آیان ....تم اس ونت کہاں ہو....؟ ....! '''اپنے ایارثمنٹ کی بیرونی سڑک پر ..... کیوں .....؟ خیریت .....؟ .... تبیس .....سب ٹھیک ٹبیس ہے..... نیویارک پولیس نے حمہیں کرفنار کرنے کے لیے چھے در بیل مسلم ہاسٹل پر چھایہ مارا ہے .....ان کے ساتھ چھے ساوہ لہاس والے اور وہ آ فیسرفور دیمی ہے جوتم سے ملنے اُس روز سپتال آیا تھا ....تم وہاں ہے جلدی نکلنے کی کوشش کرو..... کیونکہ یہاں ناکای کے بعد بیلوگ ضرورتمہارے کھریر بھی دھاوا ہولیں ہے،اور ہاں ....مسلم ہاشل کی طرف ہالک نہآتا.... بیلوگ ساری رات یہاں پہرے کامنعوبہ بنا کر آئے ہیں .....تم کراؤنڈز رو پہنچنے کی کوشش کرو.....ہم کچھانظام کرتے ہیں ..... 'احمرنے جلدی میں نون بند کر دیا۔ میں نے جیران یریثان کا کھڑی منم کبیر کوساری بات بتائی ، اُ سے غصہ آئمیا۔ ' میں جانتی تھی ۔۔۔۔۔ بیلوگ سیمینار سے بہلے ہارے خلاف کریک ڈاؤن ضرور کریں گے .....اور ہماری کمرتوڑنے کا اس ہے بہترین طریقہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ ہمارے کونسلر کو ایک رات پہلے کرفتار کر کے اس سیمیتاری سازش کوکامیاب بنایا جائے .....منم کبیر تنگ کلیوں کے درمیان کاڑی دوڑاتے ہوئے کراؤنڈ زیروکی طرف برحتی رہی ہم مرکزی شاہراہوں پر یولیس کی موجود کی نظرانداز نہیں کر سکتے تتھاور میں کل یو نیورٹی جائے پنامسی بھی حال میں گرفتاری نہیں وینا جا ہتا تھا۔ہم کراؤنڈ زیرو پہنچاتو کھٹریال رات کے بارہ بجا پُکا تھا۔ چوراہے کے کروتیز زردرنگ کی طاقت ورائٹش نے آس یاس کرتی برف یر بھی نارنجی رنگ وچھوک کراس میں آ مک ہی لگار تھی تھی۔منم بیرمیرے ساتھ وہاں رُکنا جا ہتی تھی لیکن میں نے زیردی اُسے کھروا پس مجوا دیا ، کیونکه میری آج رات گرفتاری کی صورت میں اُسے کل صبح بہت اہم ذ مدداری نھا ناتھی۔ وہ جاتے جاتے بھی مُز مزکر میری جانب دیکھتی رہی اور پھراس کی کارسفید ؤ ھند میں کہیں عائب ہوگئی۔

میں نے اپنی جیکٹ کے کالراو نیچے کر کے زِب او پر تک تھینج لی۔ تیز برجی جیسی ہوا میر سے روئیں روئیں کوکا نے گئی تھی تقریباً ڈیڑ دہ ہے کے قریب ایک سیاہ ویکن کراؤ نڈزیر و کے چورا ہے گردگھوئٹی کول سڑک پرنمودار ہوئی۔ ایک کمی کوتو مجھے ایسالگا کہ جسے وہ فورڈ کی گاڑی ہو۔ لیکن قریب آنے پراس میں سے میرے پرانے جاریار، وفادار برآ مدہوئے۔ ' ہے آیان .....سوری ہمیں آنے میں کچھ دیر ہوگئی۔ نیویارک پولیس سارے شہر میں تمہاری الماش میں بھٹک رہی ہے .... ہمیں بھی یہاں سے لکانا ہوگا....، میں بنا کہ کھے کے گاڑی میں بینے کیا۔اریک نے مجھے راستے میں بتایا کہ بولیس کی بوری کوشش ہے کہ مجھے کل مہم بو نیور شی میں واخل ہونے سے پہلے کرفتار کرلیا جائے کیونکہ یو نیورٹی میں داخلے کے بعد تین ہزارطلبا می موجود کی میں مجھے کیمیس ہے گرفتار کرنا اُن کے لیے کافی مشکل ثابت ہوسکتا تھا۔جینی خودوین ڈرائیوکررہی تھی ،اُس نے ویسٹ اور پنج کی جانب ہے اسباموڑ کا ٹااور بولی ''لیکن حمہیں صبح یو نیورشی کیمیس میں اتے سخت کڑے پہرے میں داخل کرنا بھی ناممکن ہوگا ....اس لیے ہم نے ایک آخری ہُو اکھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ..... ہم آج رات ہی ا حمہیں دوبارہ مسلم ہاشل میں کسی بھی طرح پہنچانے کی کوشش کریں ہے۔ پولیس وہاں کی تلاش کے بعد کافی حد تک مطمئن ہو چکی ہوگی اوران کے دہم وکمان میں بھی نہیں ہوگا کہتم دوباروہاں آؤ کے ....اور میج بو نبورٹی لکتے ہی تنہیں اندرونی رائے ہے کیسیس پہنچاویا جائے گا۔ ایک ہارتم یو نیورٹی کی حارد بواری میں داخل ہو جاؤ ..... پھرسارے نیویارک کی بولیس اور ایجنسال مل کر بھی تمہارا سمجھ نہیں بگا ڈسکتیں''۔'' کیکن انہوں نے مجھ پر الزام کیا لگایا ہے؟ .....اجا تک ایسا کیا محماہ مرز دہو کیا مجھ سے کہ آئیس یوں راتوں رات میری تلاش میں ساراشہر جھاننے کی ضرورت پیش آھئی ....؟'' ....فربا و کھڑی ہے یا ہر کرتی برف سے کا لے اپنی تھی میں بند کرنے ک كوشش كرر باتفا" تم يرمسكم انتباليندول برابط ركين كاالزام ب ....ى . آئى ـ اب كاطلاع مح مطابق تم في كسى جنوتي كروپ کے ساتھ میل کرکل کے سیمینارکو ہم دھما کے سے سبوتا ژکرنے کا منصوبہ بنایا ہے ۔۔۔۔ ' فر ہاد کی بات من کرخود میرے سرمیں بیک وقت کی وها کے ہوئے۔ میں نے انہیں حافظ قلیل کو آنے والی کال اور اس کے بعد کا سارا واقعہ سنا دیا۔ ہم نے پریشاتی سے میری طرف دیکھا " پھرتو ہدواقعی بہت پریشانی کی بات ہے ....اب آ مے کیا ارادہ ہے ....؟" میں نے وین کے شخصے سے باہر برف کے جگنو مختے ہوئے کسی مجری سوج میں کم کیا۔ ''فی الحال تو مجھے صرف کل کے سیمیناری قبر ہے۔۔۔۔ایک باربید معاملہ خوبی سے نبٹ جائے ۔۔۔۔ پھر آ سے کی سوچیں مے .... بھر مجھے احمر نے نون پر بتایا تھا کہ بولیس نے ہاشل کے گردکڑ اپہرانگار کھا ہوگا .... کیاا کمی صورت میں ہم ہاشل میں داخل ہوعیں سے .....؟ .....؟ جینی نے تیزی ہے گیئر بدلا ..... " یہی پر بیثانی ہے مجھے بھی .... کیکن اتنارسک تو شا کد لینا ہی پڑے گا ہمیں ..... اجا تک فرہاد کے بیل نون کی منٹی بجی ،اس نے دوسری جانب کی بات منی اور پھر پر بیٹائی میں فون ہند کردیا۔'' بولیس نے فلیل بنگالی کو کرنمآر کرلیا ہے، سوڈ انی بلال اور مسلم کروپ کے چند دوسر الزکول کو بھی گاڑیوں میں وٹھا دیا تھیا ہے۔ یا کستانی زرک خال بھی ان میں شامل ہے ۔۔۔۔ ''''وین میں کھے دہر سناٹا طاری رہا مصرف برف پر پھسکتے ٹائزوں کی مرجم آ واز کچھاس طرح سنائی دیتی رہی جیسے بہت وُورکوئی جمرنا بہدرہا ہو۔مسلم کروپ کے لڑکوں کی گرفتاری نے ہم سب کواندر سے جنجھوڑ کررکھ دیا تھا۔ ا جا تک میرے ذہن میں ا کیے جھما کا ساہوااور میں نے شدید پریشانی کے عالم میں فر ہاوے یو چھا۔'' ہال کے جمع شدہ ککٹ کس کے باس ہیں ....'' فرہاد کا چپرہ بھی تاریک ہو گیا۔" مکٹ .....؟ مکٹ تو ہم مجی نے کمن کر دوبارہ بلال کے حوالے کر دیئے تنے .....او و میرے خدا..... کہیں ہولیس کے ہاتھ بلال کے ساتھ وہ مکت بھی ....، 'فرہاو پر بیٹانی میں خودا بی بات بھی ختم نہ کرسکا کیکٹوں کی کم شدگی کی صورت میں یو نیورش آفیزریم کے قوانین کے مطابق یو نیورٹی انتظامیہ کو بیچن حاصل تھا کہ وہ اپنے طور پر تنشینوں کی دوبار ہسیم کر دے۔ انگریزی کے ایک محاورے کے مطابق المصیبتیں اور مشکلات بھی تنہائیں آتیں ' ،شائد ہماری آج کی رات اس محاور ہے کو پوری طرح بچے ٹابت کرنے پرتھی ہوتی

# آخری باب

گاڑی کا درواز مصلے کی آواز کے ساتھ ہی جینی کی غضے میں بھری آواز سُنائی دی۔

'' کیا بات ہے آفیسر.....کیا آج پھران مسلمان انتہا پیندوں نے کوئی حرکت کی ہے.....؟ ..... جان عذاب میں ڈال رکھی ہے ان جنو نیول نے ..... اسمی ووسرے بولیس والے کی آ واز سنائی وی۔ ' ہال ..... آھے پچھ کر برد ہے .... تم تینوں بھی سٹوڈ نٹ ہو کیا ....؟" کیتن کا لفظائ کرمیں چونکا۔اس کا مطلب بیتھا کہ قرباد کو وہ لوگ پہلے ہی آتار چکے تنے۔ایرک نے جواب ویا۔" ہاں میں ا رک، بیجم اور وہ جینی .....اور بیرے ہمارے یو نیورٹی کارڈ .....لیکن تم نے بتا پانہیں .....معالمہ کیا ہے..... ' بولیس والے نے بے زاری ہے کہا" معاملہ کیا ہونا ہے ۔۔۔۔ وہی ندہبی جنونیت کا قبضہ ۔۔۔۔ اِن مسلمان لڑکوں نے تو ناک میں وم کر دیا ہے ساری نیو یارک بوليس كا .....تم لوگ اس وقت كهال سے آ رہے ہو ..... " " بهم ذراكلب تك كھو منے كئے تنے .... عيسائى باشل سے اسين دوست كولے جائے آئے ہیں ..... ج جینی کی سالگرہ ہے اور ہم مسلح تک بلہ گلہ کریں ہے .... تم بھی جارے ساتھ چلو آفیسر ..... ' بولیس والے زور ے تنے" سالگرہ مبارک ہوخوبصورت لڑی ..... بر ہمارے ایسے نعیب کہاں ..... امیمائم لوگ اندر جا سکتے ہو تمرمسلم ہاشل والی سڑک ے نہ جانا ..... وہ راستہ سیل کر دیا کمیا ہے .... ' جینی نے جواب دیا" نھیک ہے .... جیساتم کہو ..... میرابس چلے تو ان سارے مسلم لڑکوں کوعمر بحرے لیے رسٹی کیٹ کروا دوں .....ان کی وجہ ہے ہمیں ہر جگہ جواب دہ ہوتا پڑتا ہے .....کرے کوئی اور بھرے کوئی ......' یولیس والے نے وین کا پچھالا درواز و دھکیل کر بند کر دیا'' چلواب اتناغضہ نہ کرو .....ان سے نیٹنے کے لیے ہم جوموجود ہیں .....تم اپنی سالگرہ کا جشن مناؤ .....'' ایرک اور جم نے شکر بیادا کیا اور جینی نے وین آ مے بڑھا دی۔ اور پھر جب وین رکی تو میں نے خود کوعیسائی باسل سے احاطے میں یایا۔ میں گاڑی ہے باہرنکل آیا" ہم تینوں کو کسی توشکی میں اچھا سوقع مِل سکتا ہے ..... یو نیورش کے بعد بھوکوں نہیں مرو کے ..... 'ایرک نے ڈ مٹائی ہے دانت نکالے' تو پھر طےرہا ....اس بارے ڈرامہ فیسٹول بیں جب ہم شیکسپیرکا'' میک دھھ Mecbith "محيليس محتوتم جارى اداكارى ديكيض ضرورة و مح ..... " يجدى ديريس عيسانى كوسلرجارج يعج احاط يس ياني يُكاتعا. م نے اسے تمام صورت حال بتائی جس کی زیادہ تر تفعیل اے پہلے جی معلوم تھی ،اس نے بمیں تسلی دی " بال ..... بی خبر محد تک پانچ چکی ہے .... نیکن تم لوگ فکر ند کرو ..... ایان بدرات بہیں ہارے ہاشل میں گزارسکتا ہاور مج ہم سب اے عیسائی طلباء کے جوم کے ساتھ یو نیورٹی کیمیس بھی پہنیا دیں سے .... حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب عیسائی طلباء اس بات پرشد ید جیران ہیں کہ ایک مسلم لڑ کے ی مرفقاری کے لیے ساری نوبارک کی بولیس اور ایجنسیاں اس قدر بے تاب کیوں ہورہی ہیں .....کہیں سیکسی ''بیج'' کا خوف توشیس ہے ..... "ہم پُپ رہے۔ وہ تینوں پولیس سے چھ دہری اجازت لے کراندرآئے تھے لبذا اُن کا جلدی واپس لوٹنا ضروری تھاور نہ ہولیس

کوشک ہوسکتا تھا۔جارج نے دکھاوے کے لیے ایک لڑ کے کوان کی گاڑی میں بٹھادیا تا کہ والیسی پر بولیس والے انہیں روکیس بھی تو چوتھا فرد جے لینے وہ باسل آئے تھے، ان کے ساتھ موجود ہو۔ جاتے ہوئے جم اور ایرک نے تو بھینچ کر مجھے مکے لگایا۔ 'اپنا خیال رکھنا یار.....ہم مجے ہوتے بی اوٹ آئیں کے ....موراہونے میں بس کھ کھنے باقی ہیں .... "میں دھیرے ہے مسکرایا" کاش ہارے مقدر کاسور اا تناقریب ہوتا ..... مجھے تو ابھی شام ڈھلنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں ..... "میری بات س کران سے مزید وہال زکانہ کیا اور وہ افسردہ ہے گاڑی میں بیٹھ وہاں ہے روانہ ہو گئے۔ جارج نے مجھے ایک خالی کمرے میں پہنچا دیاا ور میں تمام رات آگٹ وان کی راکھ کرید کر کھڑ کی ہے ہاہر کرتی برف کا نظارہ دیکھتارہا۔ بر فیلے موسم کی مجمع نہایت وُودھیا ہوتی ہے.... جیسے آسان ہے ٹور کی برسات ہو ر بی ہو۔ برف کی قلعی سارے ماحول کواس قدر یا کیزہ بنادیتی ہے جیسے اس کا تنات پر جمعی کسی کے گناہ کا ایک سیاہ دھتہ بھی ندلگا ہو۔ یہ اُ جلاین اور بیدوود هیااُ جالا انسان کی رُوح تک پُرنورکر دیتا ہے اور پچھ دیر کے لیے ہم اپنے دامن پرنگا ہرداغ مجول جاتے ہیں۔ میں بھی ا پی زوح کوای سفیدے ہے اُ جال رہاتھا جب جارج نے کیسیس جانے کے لیے میرے دروازے پر دستک دی۔میرے کمرے کے باہرتقریباً سوے زائد عیسانی طلبہ کا جوم جمع تفاجوا پی آ و میں مجھے کیمیس کے آ ڈینوریم تک لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میں نے جارج کانم بلکوں کے ساتھ شکر میاد اکیا تو اس نے میراشانہ تعبتغیایا'' میرمرافرض تعامسلم کونسلر ..... کیونکہ ہر ند ہب اُس کے مانے والوں کے لیے" مقدس" ہوتا ہے اور بیہم نے تم سے بی سیکھا ہے .... " ہم لوگ عیسائی ہاسٹل سے باہر فکلے تو کیمیس کے آس باس بولیس اور سا دولباس والوں کی کافی نفری اِ دھراُ دھر بھری نظر آئی۔ مجھہ ہی دیر میں شمعون کے گروپ کے لڑے بھی عیسائی لڑکوں سے آن ملے اور جوم بڑھتا چلا ممیار ہولیس کے وہم وممان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان کوشکری حفاظت اور بھید کے لیے یہودی اور عیسائی طلبہ أے ا ہے تھیرے میں لے کر کیمیس میں داخل ہو سکتے ہیں ،اور پھریبی ہوا بسلمان طلباء کو ہا قاعدہ تلاقی اور شناختی کارڈ کی پُر کھ کے بعدا ندر جانے کی اجازت دی جارہی تھی جبکہ یہودی اور عیسائی طلباء کے صرف تعارف کرواتے ہی سامنے کی رکاوٹ ہٹا دی گئی اور میں تین ساڑھے تین سوطلیا و کے تھیرے میں اطمیتان ہے آؤیوریم تک پہنچ کیا۔امرک، جم اورجینی پہلے ہے وہاں موجود تصاورانہوں نے بنا وفت ضائع کئے ای چہل پہل کے درمیان مجھے اسٹیج کے بردے کے چھے ایک کشادہ سے کمرے میں پہنچا دیا جہاں عام حالات میں یو نیورٹی کے تعییز کی ریبرسل ہوا کرتی تھی میکڑی کے میلے تختول کے فرش والا بیطویل کمرہ اس وقت سنسان تھاا ور تعضے کے ایک پئٹ والی بہت ی لمبی ادر مستطیل کمڑ کیوں ہے آتی باہر کرتی برف کی روشنی نے ایک شنڈا اور پُرسکون اجالا بجمعیر رکھا تھا۔ مجھے نکٹوں کی فکر بھی کھائے جارہی تھی کیونکہ اگر بلال کی گرفتاری ہے ونت کلٹ اُس کی جیب میں ہوئے ،تو ہم ایک بڑی مُشکل کاشکار ہو چکے تھے۔ میں ا کی کھڑی کے قریب کھڑاا نمی سوچوں میں مم تھا کہ ا جا تک سی کے قدموں کی ہلکی آ واز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بے خیالی میں نظر آ ثفائی اور پھر میری نظریں وہی جی رہ کنئیں ، پیر کمرہ انگریزی کے حرف ڈی کی طرزیر بنا ہوا تفاا ورڈی کے آ دھے وائزے والے جتے میں ہیرونی دالان کی طرف تکلتی مستطیل شکھنے کی کھڑ کیاں پنتی ہوئی تھیں جن سے باہر کا برفیلا اُ جالا چھن کراندرآ رہاتھا۔ میں نے اُسی دود ھیا

روشنی کے ایک مستطیل کو ہے میں پُر واکو کھڑے و بھھا ....، ہاں ..... وہ پُر واہی تھی۔ کھڑ کی ہے چھن کراندرآ تا ٹورہمی اُس کے چبرے ک زردی کم نہیں کر بایا تھا، باشا بدنو رخوداس کے چرے کوچھوتے ہی" زردر تک 'ہوجاتا ہوگا....؟ .....وہ سیاہ لباس میں ملبوس کوئی زرد گلاب بی تو لگ رہی تھی۔ ایک کمے کے لیے مجھے ایسامحسوں ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پھر دھیرے سے اُس کے پھھڑی اب الميان "، من جلدي ساس كي جانب برها " أيروا .... تم .... يهاس ١٠٠٠ اس وقت ١٠٠٠ و ومسكرا كي الى ال آج شام کوہپتال ہے بھٹی ملنے والی تھی ۔۔۔۔ تیکن میں اپنے ڈاکٹرزے مبید کر کے تبیج ہی وہاں ہے چکی آئی ۔۔۔۔ بس وقت پر دوا کھانے کا ایک لمباسا حلف آشانا پڑاسارے عملے کے سامنے .... ' میں پریشانی ہے بولا' دلیکن حمہیں یوں ہینتال ہے نکل سیدھا یو نیورٹی نہیں آ ناج ہے تھا جمہیں آ رام کی منرورت ہے .....تمہاری طبیعت مجر مخی تو ..... 'پُروانے ہاتھ اُٹھا کر مجھے مزید ہجھ کہنے ہے روک ویا' انہیں آیان ..... ج جاری زند گیول کا سب سے برد امتحان ہے .... ج میں آرام کیے کر عمی ہول ..... واور حمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نال ..... ہم آج کا دن خیریت ہے گزرجانے کے بعد شام کو دھسپر زریستورال(Whisper's Resturant) میں مکیں کے ..... جہاں جمیں آج مرف ایل باتیں کرنی ہیں .... تم جانتے ہوآ یان .... جمہارے اس وعدے نے مجھے اتنی جلدا ہے چیروں پر دوبار و کھڑا ہونے یر مجبور کرد یا۔ اجس نے چونک کریر واکی معصوم مسکراہٹ کودیکھا۔ شائدائے باہر کسی نے میری کرفناری کے لیے جاری مہم کے بارے میں اہمی تک اطلاع نہیں دی تھی۔اتنے میں احمر تیز قدم اٹھا تا ہروے کے پیھے آپہنیا،''شکرے تم خیریت سے یہاں تک پہنچ گئے۔ چلو جلدی کرو .....راہداری بیں نکٹوں کی گنتی شروع ہونے والی ہے..... 'پُروا نے سوالیہ نظروں سے ہم دونوں کی جانب دیکھا۔احمر میری مشکل سمجھ کیا، اور پر واسے بولا و متہیں منم کبیرساری تفصیل بتاوے کی ....وہ با ہردابداری میں تبہاراا نظار کردہی ہے..... چلواب دسرنہ كرو ..... "احرتيزى سے بابرنكل كيا، يس في كم منهم كى كمرى يرواكا نازك باتھ چند كموں كے ليدا بينے باتھ من تعام ليا" بال ..... مجھے ا پناہروعدہ یاد ہے۔۔۔۔اورا کرتم جسمانی فاصلوں کو بے معنی مجھوتو جان لوگی کہ آج اس بل ۔۔۔۔۔اس کیجے کے بعد بس ہمیشہ تمہارے ساتھ ر ہوں گا ..... ہردن کی ڈولی اٹھنے سے لے کر ہررات کا محوثلمت بمر کئے تک ..... ہر کنواری مبیح سے ہرسہا کن شام تک ..... آیان پر وا کے ساتھ رہے گا ..... ' پُروانے میرا ہاتھ مضبوطی ہے تھام لیا'' کیا بات ہے آیان .....تم مجھ سے پچھ چھیا تو نہیں رہے ....؟ .... تمہارے کیج میں اتنا یفنین اور اتنا ورومیں نے آج ہے پہلے بھی نہیں سُنا ..... بولونا ..... کیا بات ہے ....؟' 'میں پچھے بول تہیں پایا، بس أسدو يكمار بااور وه بهى جيب جاب ميرى ألتمحول مين ان وتيميلفظول كتحرير يزهنى ربى اور پهرمنم كبيرى آ وازجمين والسحقيقت كى و نیاض لے آئی '' آیان .....سباڑے ہا ہر تہاراا تظار کرد ہے ہیں ..... 'میں نے منم کبیر کے قریب سے گزرتے ہوئے وجرے سے أسے كما" إس كا خيال ركھنا .....

ہم تنوں باہر راہداری میں لکلے تو لڑکوں نے جھے دکھے کرزور دارنعرے لگائے۔احرکے ہاتھوں میں ٹکٹ کی گڈی و کھے کرمبرے سینے سے اطمینان کی ایک کمبی سالس ہاہرلکل مے ویابلال نے کرفتاری سے پہلے سارے ٹکٹ احر کے حوالے کردیئے تھے۔ پہلے ہی دیر میں یو ندرسٹی کی طرف سے مذعوشدہ مہمان ہال میں چنینے گئے۔ بولیس اہمی تک میری کیمیس کی راہداری میں موجود کی ہے بے خبرتھی، ا تظامیہ کی طرف ہے یو نیورش کے برسرکو کیٹ برنگٹول کی گنتی کے لیے کھڑا کیا تھا جیکن تمام طالب علم ابھی تک میرےاشا رے کے انتظر تنے، کھوئی دریس ڈین بھی چند' مہمانان خصوصی' کے ساتھ راہداری میں پہنچ حمیا۔ مجھے در دازے کے قریب کھڑے د کیے کرا سے حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگالیکن وہ اپنے تاثرات چھیا تا خوب جانتا تھا۔اس نے لڑکوں کو مخاطب کیا ''تم سب باہر کیوں کھڑے ہو ....؟ اندر چلو ..... تقریب کا وقت ہونے والا ہے .... وین جاری بات سے بغیراندر چلا کیا۔ منم کبیر نے پریشانی سے فرباد کی جانب د يكما" أس آخرى ككث كالمجه بتا جلا ....؟ بم اس ككت كي غيرموجودكي مين سارے بال برا پناحق ابت نبيس كر سكتے ..... اكرايك نشست مجی کسی اور کے باس رہی تو وہ لوگ بیسیمینار منعقد کروانے کا قانونی اختیار استعمال کر سکتے ہیں..... ' فرباد نے مایوی ہے سرحملایا وونسیں ..... ہم وہ آخری ککٹ نہیں ڈھونڈ یائے .... ، میں نے راحد اری کے باہر میدان میں کھڑے تمام مسلم، یہودی اور عیسائی طلباء کے چہروں پرنظردوڑائی ....کین اُن سب نے بھی سرجھ کا دیا۔ میں نے صبر کھودیا'' آخروہ آخری نکٹ حمیا کہاں ....؟''اجا تک راہداری کے آخری سرے سے ایک آواز کوئی" آخری مکٹ میرے یاس ہے آیان ..... "ہم سب چونک کر کینے .....داہداری کے اندھیرے کوشے سے روشنی میں قدم رکھنے والا کوئی اورنہیں .....میرا بھائی بسام تھا ..... چند کھے کے لیے وقت تھم سام کیا۔ بسام چل کرمیرے تریب آسمیا۔اوراس نے وو مکٹ میرے ہاتھ میں تھا دیا۔اس کی آواز میں لرزش تھی۔" بیمیں نے آفیسرفورڈ کے کہنے برخریدر کھا تھا اسینے پاس .....کین کل رات جب انہوں نے تہاری تلاش میں جارے کھر بر جھانیہ مارا اور اُن کی ویکھا دیکھی سارے نیویارک کے میڈیانے تمام رات تمہارے نام کے ساتھ دہشت مرد کا لیبل لگا کرخبری نشر کیس تو مجھے تمہاری ایک ایک ہات یاد آتی منی ہم نے تھیک کہا تھا آیان .....امریکہ صرف امریکیوں کا ہے۔....امریکن مسلمانوں کانبیں .....اور آج بسام احمد بتنہارا بڑا بھائی نہ ہب کی اس جنگ میں تمہارے ساتھ صف آ راء ہونے کے لیے یہاں کھڑا ہے۔ان لوگوں کو ہمارے ند ہب کی تو بین نہ کرنے دینا میرے بھائی ..... جا ہے کچھ بھی ہوجائے .....ایل جان لزا دینا آیان .....ہم سبتمہارے ساتھ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں .....تم قدم چھے نہ ہٹا نا بعيا ..... ہماري لاج ركھ لينا ..... بولتے بولتے بسام كى آ وازروہائى ہوگئى اورجب ميں نے اسے مينى كرايے كلے سے لكا يا تو وہ پھوٹ مچوٹ کررور ہاتھا، میں بھی رویز ااوروہاں اور بھی کئی آسمیس نم ہوگئیں۔ میں نے بری مشکل سے بسام کوتھیک تھیک کرخاموش کروایا اور منحیک اُسی وقت آ فیسرفورڈ کی آ واز میرے عقب بیں کونجی۔ ' واہ کیابات ہے ۔۔۔۔اس دور بیں دو بھائیوں کے مملن سے بر هیا نظارہ بھلا اور کیسا ہوگا ..... آیان تبہاری کرفتاری کا وارنٹ ہے میرے یاس ....کل رات سے تم نے بوری نیویارک بولیس کی کافی پر فیرکروالی .... اب چلومیرے ساتھ.....' فورڈ کی بات سُن کرطلباء نے غیرمحسوں طور پرمیرے کردتھیرا سا ڈال لیا۔ میں نے جاروں طرف ایک سرسری ۔ نظرۂ ال کرفورڈ کی جانب دیکھا۔'' محمیوس میں اس وقت تین بزارطلباء ہیں ،اور بیسب میرےایک اشارے کے منتظر ہیں تیویارک کی سڑکوں پر نکلنے کے لئے ..... کیا جمہیں اب بھی یقین ہے کہتم میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں سے گرفتار کرکے لے جاسکتے ہو....؟''

فورد نے غورے آس یاس دیکھا' 'میں حمہیں ایک مشورہ دینا جا ہتا ہوں ....الیک کوئی صورت حال پیدامت کرنا جوآ مے چل کر عدالت میں تنہارے کیس کومزید بگاڑوے .....اگر طلباء نے تنہاری محرفمآری میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی توجمیس عدالت کو یہ یقین دلانے میں ذرا در بھی نہیں گھے گی کہتم ہا قاعدہ تربیت یافتہ اور حالات کوایے حق میں استعمال کرنا خوب جانتے ہو....جمہاری بہتری ای میں ہے کہتم جیب جاب میرے ساتھ چل پر و ..... ' نور ڈیسام کی جانب مردا' 'اور تم ....؟ تم بھی اس کے ساتھ مل کئے .... میں تو حمہیں کا فی حقیقت بیندلز کا سجمتا تھا .... 'بسام نے کئی ہے جواب دیا ' ہاں .... کل رات تک میں بھی خود کو بھی الزام دیتا تھا بھین تم نے میری آسمی کھول دیں مسر فورڈ .... میں نے آج تک تم لوگوں کا ساتھ صرف اس شرط پر دیا کہتم نے بدلے میں مجھ سے آیان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔۔۔۔تم نے کہا تھا کہ اگر میں تم لوگوں کی مدد کروں گا تو تم لوگ میرے بھائی پر کوئی الزام نہیں آنے دو مے۔۔۔۔ کیکن کل رات جب تم نے انتہا پیندوں کے ساتھ روا بط کے الزام میں ہمارے تھریرآ بان کی گرفتاری کے لیے چھایہ مارا تب مجھے تہارا سارا تھیل سمجھ میں آسمیا۔ کیوں آفیسرفورڈ .....کن انتہا پیندوں کی بات کررہے تھے تم ....؟ اگر آیان کے بیل فون پرکسی جنونی گروپ ک کالز کار بکارڈ تمبارے یاس محفوظ ہے تو آیان ہے پہلے تم نے ان لوگوں کو گرفتار کیوں تبیس کیا جو آیان کونون کررہے تنے ..... کیونکہ کال آیان کوآ اُن تھی۔۔۔۔ آیان نے تو مجھی ایبا کوئی نمبر ڈائل ہی نہیں کیا۔۔۔۔۔اور صرف ایک فون کال ریسیو کرنے پر تمہارے سارے بنویارک کی بولیس حرکت میں آخمی ..... میکن اس سارے ڈراہے کے مرکزی کردار و ہنون کال کرنے والے تنہاری نظروں ہے اوجمل رہے۔؟ آخر کیوں ۔۔۔۔؟ بس اتن ہی تحقیقات آتی ہیں تمہاری ہی۔ آئی۔اے کو۔۔۔۔اور کیاتم نے خود مجھ سے تین بارا یسے انجان تمبروں یر کال کرنے کی درخواست نبیس کی تھی جن پرتہہیں انتہا پیند ہونے کا شبہ تھا؟ کون جانے کہ حافظ تھیل اور آیان کو آنے والی نون کالزمجی تم جیے کسی کے ۔ آئی ۔ اے آ نسر کے کہنے بری کی کئی ہوں ۔۔۔۔ 'بسام کی بات من کرہم سب کو چیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا،ہم سب کی نظریں فور ڈیر جم کئیں۔وہ میجھ کر برواسا ممیا'' ان سب بالوں کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا۔ میں حمہیں آخری وار نک دے رہا ہوں آیان ..... خود کو قانون کے حوالے کر دو .....تم يہلے بى اپنا کيس بہت بكا زم كے ہو .....مزيد کوئى حمانت نہ كرنا ..... مس دوقدم برها كرفور د كے بالكل مقابل كمزام وكيا۔أس كے آس ياس كمزے بوليس والول نے كسى نا خوشكوار مسورت حال كے پيش نظريا قاعد و يوزيشن لے لى۔ '' جمہیں میری گرفتاری کے لیے تھوڑ اانظار کرنا پڑے **گا آ**فیسر ۔۔۔۔ تم جا ہوتو میرے ساتھ رہ سکتے ہو ۔۔۔۔ میرا کہیں غائب ہونے کا ارادہ نہیں ہے....." الزکوں نے شدیدنعرے بازی شروع کر دی تھی اوراحمرنے یو نیورٹی کے تمام کیٹ بند کرنے کی ہدایت کر وی۔فورڈ کی تو تع سے برتکس عیسائی اور بیبودلڑ ہے بھی مسلمان طلباء سے ساتھ کھڑے دکھائی دیئے تو پہلی مرتبداس سے ماتھے پر پیپنے سے چند قطرے حیکتے نظر آئے۔ پُروااور منم نے راہداری کی ووسری جانب لڑ کیوں کی صف بندی کروالی تھی۔ ایکلے بی کمیے ڈین محبرایا ہوا ساہال کے اندر ے باہر فکا۔'' بیسب کیا ہنگامہ ہے۔۔۔۔؟ فور ڈ۔۔۔۔ تمہارے ہولیس والے سمرض کی دوا ہیں۔۔۔۔؟'' میں نے لڑکوں کو بال میں جلنے کا اشارہ کیا۔ ڈین اورانظامیہ کے ارکان نے مزاحمت کی 'تمبارے خلاف وارنٹ ہیں آیان .... بتم بال میں تبیس آ سکتے ..... 'میں نے احمر

ے ہاتھ سے نکٹوں کا بنڈل لے کرڈین کو تھا ویا۔'' یہ بورے تین ہزار نکٹ ہیں ہال کی تمام تشتیں ہمارے یاس ہیں اور قاعدے کی زو ے ہم آ پ سب کو ہال ہے باہر نکال کر اے با قاعدہ سیل کر سکتے ہیں ۔۔۔۔لیکن میں ایسانہیں کرنا جا ہتا ۔۔۔۔ آپ کے ''معزز''مہمانوں کے سامنے آپ لوگوں کی سبکی کروا نا جمارا مقصد نہیں ہے .....البذا بہتر ہے کہ ہم بال کے اندر چل کربات کریں ..... ' ہمارے ہاتھ میں تمین ہزار نکٹ دکھے کرڈین کاسارا جوش صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ کیااوراس نے بے جارگی ہے فورڈ کی جانب دیکھا۔ فورڈ نے اسے انظروں میں محل رکھنے کا اشارہ کیا اور پچھ دریم ہی ہال طلبا ہے بھر کمیا۔ ڈینش این۔ بی۔ او والے بڑے پر وجیکٹراور ہا قاعدہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے چند کمحطلباء کے سیٹول پر جیسے کا انتظار کیا اور پھر میں اسلیج پر چڑھ کمیا۔ فورڈ اور ہولیس والے ہال کے وروازوں پر فک مجئے۔این۔جی۔اووالوں نے پریشانی ہے وین کی طرف دیکھا، میں نے اوپر چڑھ کروہ بردی اسکرین نیچ کراوی جس یران کا فروں نے وہ متنازعہ خاکے دکھانے کامنصوبہ ہنار کھا تھا،اسکرین زوروار آواز سے بیچے کر کرٹو ٹی تو ہال ہیں طلباء کے نعروں کا شور عج ميا۔ وہ سب چان رہے تھے۔'' ہميں کسي بھي ذہب كي تو بين برداشت نہيں ....اے ليے ہرا يك كا غرب' مقدس' ہے....' ؤين ا پناسر پکڑے آگلی قطار میں لا جار جیٹنا ہوا تھاا وراین۔ جی۔او کےسر براہان اس پر برس رہے تھے۔ میں نے ہاتھا تھا کرسپ کوخاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہال میں سٹاٹا میما کیا۔ نیویارک کا میڈیالحہ برلحہ بیساری کارروائی براہ راست نشر کررہاتھا۔ اسٹیم فلیش لائنس کی روشنی ے جمگار ہاتھا۔ میں نے ڈینش این ۔ جی۔او کے سربراہ پرنظرڈ الی''شائد آپ سب کو بیاب جان کر ماہیس ہوکہ یو نیورش کے طلبا ک مرضی کے مطابق آج یہاں کوئی سیمینا رئیس ہوگا .....نہ تا کسی متم کے فاکے دکھائے جائیں گے .... بحیثیت مسلم کونسلراس وتت میرے یاس پیطا نت بھی موجود ہے کہ میں ہو نبورش انظا میرسمیت آ پ سب کو یا بچے منٹ کے اندر ہال ہے بے دخل کروا کر آ پ سب کو کیمیس ے نکال دول ....لیکن ہم مسلمانوں کوروا داری اور تہذیب کا درس کود ہے ہی فی جاتا ہے .... انہذا یا وجوداس کے کرآپ سب یہاں ميرے عظيم ذہب كى توبين كے ليے جمع ہوئے ہيں .... ميں آپ كو بے عزت كر كے يہاں سے تبيس لكالول كا .... مجھے افسوس ہے كہ اس بال میں چندعیسائی اور میبودی علما مجھی موجود ہیں .....وہ جنہیں ہمیں نراہب کی عظمت کا درس دینا جا ہے تھا.....وہ خوداس تماشے کا حصہ ہے ہیں ....لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جاری نی نسل نے اس مقدس سرحد کو یار ند کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ جس عیسائی اور بہودی کوشلرکوانٹیج پرآنے کی دعوت دینا جا ہتا ہول ..... تا کہ وہ یہاں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوکراس میڈیا کے ذریعے تمام دنیا کو یہ پیغام دے عیس کہ ہماری نئ نسل ہر نہ ہب کے تقدیس کو مجھتی ہے اور اسے یا مال کرنے والوں کے خلاف کیمیا ہو کرلڑنے کو تیار ہے ..... '' جارج ا در همعون استیج پرچزھ آئے اور ہال ایک بار پھرنعروں اور تالیوں سے کونج اُنھا۔ میں نے عیسائی اور بیہودی علما می طرف دیکھا۔ ''آپ لوكوں ميں سے اكركوئي الليج برآ كر بات كرنا جا بتا ہے تو ہم أے خوش آ مديد كہيں كے ..... يہ بيكش و بنش لوكوں كے ليے بھى ہے جو ويسٹرگارڈ كے بيان كى يہال وكھانا جا ہے تھے ....كى كے ياس كوكى دليل ....كوكى جواز ہے اس غرابى تعقب اوراس بے خرمتى كا تودو یہاں اسٹیج پر آ جائے ۔۔۔۔ ' ہال میں کوئی مل چل نہیں ہوئی'' ٹھیک ہے ۔۔۔۔ تو پھر مجھےا جازت دیجئے کہ میں اپنے ایک معزز مہمان کواسٹیج پر

آنے کی دعوت دول ..... وین ، انظامیہ اور این ۔ بی ۔ او والوں نے چونک کر ادھر اُدھر دیکھا۔ میں نے مائیک میں زورے کہا، "ایرک، جم .....انہیں نے آئے ..... اور پھر اسٹیج کے بیچھے ہے وودونوں شیخ الکریم کو لیے برآ مدہوئے جو آج عبح کی فلامیٹ سے میری فاص درخواست پر نیویارک بینچے تھے۔

عامر بن حبیب نے ان کی نیویارک آ مدور دفت کا ساراخرجہ خود برداشت کیا تھااور ہم نے آخری کھے تک اس بات کواس کیے خفیدر کھا تھا کہ کہیں آخری وقت پرانبیں ائر بورٹ سے ہی واپس نہ جھیج دیا جائے مسلم طلباء کواب تک یقین نبیس آر ہاتھا کہ چنخ ان کے درمیان موجود ہیں۔فورڈ نے بے چینی ہے پہلو بدلا۔ چیخ نے مسکرا کرمیرے سریر ہاتھ پھیرا ادر ہال کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ''السلام و علیم .....میراند ہب سب کوسلامتی کی وُعاہے آغاز کرتا ہے .....کیا آپ لوگوں میں ہے کوئی یہاں اسٹیج پر آ کر ہا قاعدہ مجھ ہے مناظرہ كرنا جائے كا ....؟ ....كوئى ب جواس تركت كاكوئى جوازكوئى توجيبہ پيش كرسكے؟ " ..... وينش اين \_ جى \_اوكا سربرا والى جكد بركمز اہو عمیا'' ہم صرف اپنی آ زادی اظہار کاحق استعمال کرنے سے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ....کین ہمیں بیحق استعمال کرنے ہے رو کا جار ہا ہے ۔۔۔۔ '' چیخ وجیرے ہے مسکرائے'' بات اگر صرف آزادی اظہاری ہےتو پھراس پر وگرام کا اتنا مبنگا ککٹ رکھ کرغریب مسلم طلباء کوان کے اظہاری آزادی سے کیوں محروم رکھا جارہا تھا ....؟؟ کیا آ ب کے یہاں ہو لنے کی آزادی پر بھی محمث لکایا جاتا ہے؟ بہر حال ان بچوں نے با قاعدہ قالونی طریقے سے اس آزادی اظہاری قیمت اداکر کے بیٹن آپ سے چھینا ہے کیکن میں پھر بھی آپ کو بولنے کی ا جازت ویتا ہوں۔ مرف میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آپ کا تعلق کس مذہب ہے ہے؟ عیسانی ، یہودی ، یا کسی اور فرقے ے ہے؟ ..... 'این ۔ جی ۔ اوکا سربراہ گزیزا سام کیا۔ ''ہم زہبی شافت کے بل پرکسی بھی برتاؤ کو تعصب سجھتے ہیں ..... ' چیخ انگریم نے بال کی جانب و یکھا''شنا آ پ لوگوں نے …… بیاسے ندہب کی شناخت تک کونفیدر کھنا جا ہے ہیں …۔ حقیقت بہ ہے کہ ان کا کوئی وین بی نہیں ہے ۔۔۔۔ان کا ندہب صرف بیبہ ہے۔ آج مسلمان کمزور توم ہے تو وہ ہارے نبی منطقے کا (نعوذ بااللہ) مسخواڑانے کے لیے یہ خاکے چے رہے ہیں ....کل اگران کوکہیں ہے زیادہ ہیے ملے تو یہ یہود ونساریٰ کا غداق اڑانے ہے بھی ہازئہیں آئمیں مے ..... یہ کیا طرفہ تماشہ ہے بھائی ..... پہلے کوئی ندہب تو پچن لواپنے افتیار کرنے کے لیے تا کہتم ہے اُس فرہب کی زبان اور دلیل سے ہات کی جا سے،ایک لا دین سےاب میں کیا بات کروں تم تو نفیس کو مانتے ہوندموی کو، ندداؤ ڈکوندسلیمان کو....ند بُدھ مت کے حامی ہوند کسی کر وکر نق کے پیرد کا ر....اساعیلی ہوندابرا میں ، آ دم ہے ہو یا بلیس ہے ....؟ کہاں ہے تہارا پرا تلاش کر کے بیس تم ہے بات کی ابتدا کروں؟ اوراگران میں ہے کئی کے بھی نہیں ہوتو پھرتم صرف ایک بوسیدہ جسم ہو، بنا روح کے ایک مریض جسم .....جس کے اندرایک بار ذہن بل رہا ہے ....ابتم جیسے مُروہ ہے بھلا کیا ہات کروں ....؟" ہال پرسٹا ٹا طاری تھا۔ این ۔جی ۔او کا سربراہ تلملانے کے باوجود بیخ الکریم کی سی بات کا جواب نبیس وے یایا، بیخ نے مسلمان طلباء کی طرف اشارہ کیا" جانتے ہو .....ان مسلم طلباء کی تعداداس یو نیورٹی میں کتنی ہے ۔۔۔۔؟ صرف تین سوتیرہ ۔۔۔۔کین میتین سوتیرہ کا ہندسہ جارے ندہب کی تاریخ میں بروا ہم ہے ۔۔۔۔ بھی موقع لمے تو غزوؤ بدر کے جان غاروں کی تعداد کسی مسلم اسکالرہے ہو جو لینا .....اور آئ قدرت نے بیضدمت یہاں کے غمن سوتیرہ طلباء کے

حوالے کر رکھی تھی جسے انہوں نے خوب محصایا ہے .... میں جانیا ہوں کہ اس سیمیتار کی ناکامی کے بعد بھی تم لوگ کہیں نہ کہیں بیلعون حرکت وُعرانے کی کوشش ضرور کرو ہے ۔لیکن یاد رکھنا کہ وُنیا ہیں ہر جگدایسے تین سوتیرہ مجابد تہبارا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ملیس کے .....اگرمسلمان دہشت کرواور جنونی ہوتے تو آج یہاں ہے اس ڈینش این ۔جی۔او کا کوئی بھی فروز ندہ واپس یا ہرنہیں جاسکتا تھا۔۔۔۔لیکن آج پھر میں اس میڈیا کے ذریعے تمام و نیا کو یہی پیغام دیتا جا ہوں گا کہ ہم سے زیادہ مہذب اور رواوار کوئی دوسرائیس ۔۔۔۔ ہم اپی روح کے قاتلوں کو بھی برداشت کرنا اور ان سے بات کر کے مسئلہ ال کرنا جانتے ہیں ....لیکن ہمیں کونے سے لگانے کی کوششیں اب ترک کرناہوگی۔و ما الینا الالبلاغ ..... ' نیٹنے نے بات تمتم کی تو ہال تالیوں کی کو نج سے پیٹنے لگا۔ باہر کرتی برف تیز ہو پی کئی اور بین نے بڑے دالان کے بر فیلے میدان میں ہی ظہر کی نماز کی جماعت کھڑی کروانے کا فیصلہ کرلیا اور پھر نیویارک کے میڈیانے یہ نظارہ بھی ا بی تی وی سکرین کے ذریعے سارے امریکہ کود کھا دیا کہ کس طرح ہماری داغ دارجبینوں نے سفید کوری اور یا کیز و برف بر بوسہ دے کرایئے مُقدّ ربھی اُجلا گئے۔ ڈینش این۔ جی۔اووالے ناکام و نامراد یو نیورش ہے واپس لوٹ چکے تھے۔ہم نے سلام پھیرا تو ہم مجھی کے آنسو برف پر مرکزموتی بن چکے تھے۔ نورڈ میرے انتظار میں ہوشیار کھڑا تھا اور اس نے مزید نظری بھی متکوالی تھی۔ لڑکے بے صد معتقعل تتے میکن میں نے ان سب کومیدان کی برقیلی فضا میں سیجا کیا'' میں جا ہتا ہوں کہ میری گرفتاری کے وقت ہم ایک اعلیٰ ظرف وحمن کابرتاؤ کریں..... بیلوگ مجھے لیے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے....اور میں نہیں جا بتا کہ میرے ساتھ میرے دوست اور دیکر طلباء پر بھی کسی جنون کا الزام کیے.....تم لوگوں کے پاس احتیاج کے اور بہت ذرائع موجود میں اورائھی ہمیں ایک قبی عدالتی جنگ بھی لڑنی ہے .....البذا اپنی ساری طاقت آس وقت کے لیے بیما کرر کھو .....اور مجھے بنتے چہروں کے ساتھ یہاں ہے زخصت کرو ..... 'وہ سب مزیدانسردہ ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے جینے الکریم ہے اجازت طلب کی۔"میرے لیے دعا سیجئے کا ..... اہمی جنگ کی ابتداء ہے .... میں اس کے اختیام تک ثابت قدم رہوں اس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں اور رہنمائی کی ضرورت رہے گی .... "انہول نے مسكراكر مير ب رير باتھ چھيرا" ميرى دعاہے كتم جيشدا سى طرح سُرخرواوركا مياب رجوجيے تم آج رہے ہو ....."ان كے بعد بيس نے همعون اور جارج کاشکر بیادا کیا۔ وہ دونوں مجھے لیٹ میٹے" یا گل ہوئے ہو کیا.....؟ .............................. ہے .... تنہارا شکریہ آیان .... " مجرامرک ،جینی ، جم اور منم کبیر قطار میں کھڑے تھے ، ' ویکھو .... کوئی نہیں روئے گا .... کیونکہ اگریس رو پڑا تو تم مبھی جانتے ہوکہ مجھے پُپ کرانامشکل ہو جائے گا۔اور بہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ میں روتے ہوئے بہت تُرالکتا ہوں .....'' ووسب مسکرادیئے اورسب نے مجھےاہیے اسے طریقے سے رُخصت کیا۔ان سب کے بعد بسام اپی بھیکی پلیس ہو بچھتا ہوا انظر آیا۔ میں نے اے اپنے سینے سے لگا لیا۔" اپنا خیال رکھنا اور میری فکر نہ کرتا ..... یاد ہے تا ہم بچپین میں تکی کوستانے کے لیے کیا بولا کرتے تھے۔ کہ جو جارے ایار ٹمنٹ میں روسکتا ہے وہ دنیا کی تھی جیل میں گزار و کر لے گا ..... ' بسام روتے روتے مسکرایڑا'' جلدی والی آنایار .... بتم جائے ہومی تنہارے بنائیس روسکتا .... "میں اس کے بال سبلا کرآ مے بر حااور تمام مسلم کروپ سے ملتا ہوا احمر تک پہنچ عمیا۔ وہ سر جھکائے پریشان کھڑا تھا۔ میں نے اُسے شانوں سے پکڑ کرجھنجھوڑا۔''ہمت کرو.....اب آھے تبھی کومسلم کونسلر کی ذمہ

داریاں بھانا ہوں کی .....گروپ کوبکھرتے نہ دینا..... 'برف باری جیزتر ہوتی جارہی تھی۔ ؤور کھڑے آفیسرفورڈ نے جلا کرکہا'' جلدی کرومسلم کونسلر.....ہمیں در ہورہی ہے.... مجھے یفین ہے کہ نیویارک کی عدالت حمہیں کم از کم عمر تید کی سزا ضرور سنائے گی۔ تب تہارے یاس جیل میں بہت سال ہوں مے ان ملاقاتوں کے لئے .... "میں نے اس کی طرف دیکھا" ہوسکتا ہے ابیابی ہو .... انکن تم نے آج بہاں ایک آیان کو گرفتار کر سے متعقبل سے حین بزار آیان پیدا کر دیئے ہیں .... بڑا کھائے کا سودا کیا تم نے مسل فورد ..... "سب سے آخر میں یُروا کھڑی تھی۔ اُس کی آ تھموں سے آنسو بہدکراس کے گالوں برجم رہے تھے۔ میں نے اس کی آ محمول میں جمانکا۔ وہ میری طرف د کھے کر بولی" تم تو برے وعدہ خلاف نکلے آیان احمد.... تم نے مجھے آج کینے وحسیرز Whispers کے جانے کا دعدہ کیا تھا.....دیکھو....شام بھی قریب آ رہی ہے....ا پنا دعدہ بورا کئے بنا ہی چلے جاؤ کے کیا....؟'' میرا دل اندر ہے کٹ کٹ کیا۔'' میں نے آج تم ہے ایک اور وعدہ بھی تو کیا تھا..... ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ ....اس قانی جسم کی حدوں ہے آ کے نکل کرزوح کے ملاپ کا وعدہ .....اوریفین کرو.....میں یہ نیاوعدہ بھی نہیں تو ژوں گا..... 'پُروانے میرا ہاتھ تھام لیا۔ " میں تنہاری ہر بات پر یعین کرتی ہوں آیان .....اور میں جانتی ہوں کہ ایک ندایک دن تم اپنا پچھالا وعدہ بھی مشرور بورا کرو کے..... میں آج کے بعد اپنی زندگی کی ہرشام اُسی کیفے میں کھڑی والی میز پرتمہارا انتظار کرتے بتاؤں کی ..... جب تک تم واپس نبیس آ جاتے .....اور تب تک وہاں جتنے بھی محبت کرنے والے آ کر ملیں سے .....ورامل وہ ہماری ہی وفا کی تجدید ہوگی .....ہم اپنی نسل کے کل کے لیے اپنا آج قربان کرد ہے ہیں آیان ..... مجھے یقین ہے کہ قدرت ہماری پیقربانی بھی رائیگال نہیں جانے وے کی ..... فورڈ کے اشارے پر پولیس کی گاڑیاں آ مے بڑھ آئیں اور ایک بولیس انسر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کار کی مجھلی نشست یر بٹھا دیا۔میرے دائیں بائیں دو بولیس والے بیٹھ سے ۔نورڈ نے انگی سیٹ سنجال لی انڑے بر فیلے میدان میں بولیس کی کاروں کے ساتھ دوڑنے تکے سب میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ دُور بر فیلے میدان میں بسام اور دیکرلڑ کے اپنی آمجھوں میں آنسو لیے کٹرے تنے اوران سب سے الگ پُر والم سم کی کمٹری دور جاتی کارکود کیچکر ہاتھ بلا رہی تھی۔ برف کا ایک گالا اس کی پلکوں میں اٹک کر اس کے آنسوؤں کا حصہ بن کیا۔ کاریں تیزی ہے برف کا میدان یارکر دی تھیں اور دفتہ رفتہ میرے عقب میں دھند بڑھتی جارہی تھی۔ میں نے آخری بار بلٹ کران سب کی طرف و یکھا۔اور پھر رفتہ رفتہ وہ سب نیویادک کی دھند کاھنے بن مجئے۔میری آئھ سے ایک آنسو شيكا اورميرے ول نے كہا" الوداع ....."

.....

#### فتم شد